## الناهيه عن طعن امير المؤمنين معاويه بستعالله والتَّمَن التَّكِينِ مِن على المُن التَّمَن التَّكِينِ مِن المُن التَّكِينِ مِن التَّكِينِ التَّالِينِ التَّكِينِ التَّكُونِ التَّكِينِ التَلْكِينِ التَّكِينِ التَّلْمِينِ التَلْمِينِ التَلْمِينِ التَّالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

عنده الله على صن الاعتقاد وحب النبي وحب العقرة وللعمانية بالا قتصاد صلى الله على سبارهم وعليه ودبلغ منا السلام الدهام

#### بعدانان

اس رفیق تجدس پر رسالہ الدناھید، عن طعن معاوی بقل کراور جماعت ناجیہ ارامنی عالمید کی اتباع کرا ورفرق عالمیہ برکش وغیروے دور رہ ، نیز واہمیات اورخالی خولی خطابات کو چیوٹر دے اور عبد الوزیز بن احمد بن حاصر علیم الرحمت می کا میابی و کا مرانی کے بنے دُعا کروک اللہ تما کی اس کی تصایف میں برکت فرائے اور حاسدوں سے ان کو محفوظ فر مائے اللہ تعالی مقدّی و مدورگارہ ہے ۔ وہی اقرال وہی آخرہے ، کتاب چند فضول پر مشتی ہے۔

# نصل جيندفضائل محاية كرام سيم الضوان

اس سلط یہ قرآن تریم بیرسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے ہے کا فی ہے" وہ لوگ کو جنہوں نے فیج مکہ سے قبل جنگ الای اوراللہ کی راہ میں خرج کیا ہرا ہزائی راہ میں خرج کیا ہرا ہزائی راہ میں خرج کیا ہرا ہزائی کا اوراللہ تعالی کا جہوں نے فیج مکہ ہور گا کا اور جنگ لای اوراللہ تعالی کا جہوں نے فیج مکر کے بعد فی سبیل اللہ خرج کیا اور جنگ لای اوراللہ تعالی کا وعدہ ہرا کی سے اپنے الی کا ہے ۔ " سورہ الحدید آیت منا "

عكرانوں كے مظالم ومصائب ين كرفتار بوائے كى ـ حفرت عمر مِن خطاب رضى الترعند سے مرفوعاً روابت ہے رسول اكرم نے فرمایا که میرے صحابہ کی تعقیم کرو اس سے کدوہ تم میں سے بہتر ہیں " نسانی بدیجی آن" حضرت عمربن خطاب دصى الشعند سيمرفوعا روايت ب حصور وليه السام ففرمایا کرمیں نے اپنے اجدا پنے صحابے کے مابین باہمی اختلات کے متعلق رب آمالی سے سوال کیا تو بدرامیر وحی مجے جواب دیا گیاک اے تقصلی الله علیه والم آب كے محاب ميرے نزويک ايے ہيں بيسے آسمان كے متارے، بعض بعض ہ قوی یں بیکن نور سرامک کے لئے ہے اس صحاب کے باہمی افتالات کے وقت جس نے مجی جس کسی کی اتباع کرلی تو وہ میرے نزدیک راہ بدایت برب بعفرت عر فر لمتے بیں کدرسول المیڈملی الشّرطی وسلم نے فرمایا بمیرسے صحاب ستاروں کی شل ہیں جس کی بھی اقتداد کرو کے موایت یا وُکے " اس کو زیر فرص ابوسید ضدری سے رواین کیا ہے ! اس مدیث کے آخری جلے میں کام ہے - امام عسقلانی فرماتے ہیں كوضعيف يحف ب- ابن حزم فرمات إن موضوع اورباطل ب، ابن دبيع كيت إلى الاس كوابن ماجرنے روايت كيا مكريدان كى سنن مين نہيں ہے۔

انہی ابوموسیٰ اشعری سے مرفوعاً روایت ہے کہ ستارے آسمان کے لئے امن

يريب ستار يجيب جاتے إلى تواسمان فوفئاك معلوم موتاب يورا بين

صحابر کے لئے جائے امن بھوں ، جب میں" دوسری دنیا میں عطاجا وُں گا تومیرے

محابرمصیبت میں گھرجائی گے اور بیرے صحاب میری امّت کے لئے بعث إمن

یں۔ جب میرے صحابیمی ز حدت ہوجایش کے تومیری افرت خوافناک برایتانی

یں گھرجائے گی " اس کوسلم نے روایت کیا ہے ، اورمسندا ما احدیث ہے کہ اسمان

كى خوفناكى اس كانجيث جانا ہے . صحاب كے لئے اختلات وحزن بوگا ور احت

نے قرمایا کہ میری اُ مّت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہیران توگوں کا بھان کے بعد ہوں گے۔ " بخاری اتر بفتی امائی "
بعد ہوں گے، بھر جوان کے لبد بہول گے۔ " بخاری اتر بفتی امائی "
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہم تو عا روایت ہے حضوراکرم نے فرطا کو میر ہے زمانے کے لوگ بہتر ہیں۔ " العدین ، باری مسلم مندام اتر فتی اللہ و حضور علیہ العسلوة والسلام
حضرت ما بر رضی اللہ عن سے مرفوعاً مروی ہے حضور علیہ العسلوة والسلام
نے فر مایا کہ ایے مسلمان کو آگ نہیں جھوئے گی کرجس نے مجھے دیکھا یاجس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ " ترمذی ، فیاد المقدی "
معترت واثلہ بن استع بنی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت ہے حضوراکم مسلم

معفرت وانتلابن اسقع بنی النه عند سے مرفوعاً روایت ہے حضورا کرم کا ارشاوے کے نوشجنری ہے اسٹینس کے اینے جس نے عجمے دیجھیا اوراس کے لئے بھی جس نے جمعے دینے والے کو دیکھا۔ " جدبن حمید ابن عساکر!"

حضرت عبدالله ابن يسير سے مرفوعاً روايت ہے حضور عليه الت الم فرمايا نوشخبرى ہے اس شخص كے لئے جس نے بچھے ديجھا اور مجر برايان لايا اور اس شخص كے لئے جس نے مير سے و يجھنے والے كو ديجھا اور مجد برايان لايا ، اس كے لئے نوشج نرى اور بہتريتن محف كاشہ ۔ " طرانی ، حاكم !"

حضرت الس سے مرفر عامروی ہے حنگوراکوم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرطایکہ میرے اصحاب کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک اکدکھانا بغیر نمک کے میرے نہیں ہوتا ۔ موشرے السندہ بلبغوی اسٹن الولیعلی"

حضرت الوموسلی اشعری رضی السائد سے مرفوعاً روابت ہے معنوراکری نے فرمایا کرمیرا صحالی زمین کے جس نوتے ہیں فوت ہوگا تو وہ قبیامت کے ون و باں کے توکوں کے لئے مینارہ فور اور قائدگی جسٹیت سے اٹھایا جائے گا۔" ترمذی نے اس کوغریب کہا ہے ، ضیادالمقدی "

#### فصل صحابر برطعن كي مانعت

عفرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً روایت ہے آنخصرت نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی ندووہ اس لئے کہ تم بیس سے کوئی اگر اصربیار جننا بھی سونا فریق کردے تب بھی ان کی ایک مٹھی مجر کو بھی نہیں ہینچ سکتا اور نداسس کے نصف کو ۔ " بخاری اسلم ارمذی !"

مسلم اورابن ماج نے ہی اس حدیث کو حضرت الوہرری وضی النہ عندے روایت کیا ہے جبکہ الو بحربرة انی نے اس کو نین کی تمرط پر روایت کیا ہے۔
حضرت جماللہ بن مغفل سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے قرما یا کہ النہ النہ میرے صحاب ان کو اپنی نوش کا بدف نہ بنا اُو ایس جس نے ان کے سات سے جبت کی ہے جس نے ان کے سات بعض رکھا تو میری جبت کی وجہ سے بنظی کیا اجس نے ان کو تکلیف میں کو یا اس نے جھے ایڈاوی اور جس نے انگولیف میں گو اور جس نے انگولیف کو اور جس نے ان کو تا کہ اللہ کا اور جس نے اللہ کو اور جس نے اللہ کو ایڈ یت وی اور جس نے اللہ کو ایڈ اور کی اور جس نے اللہ کو ایڈ اور کی جب بہت ہی جلداللہ کی بجڑ میں کو اور جس نے اللہ کو ایڈ اور کی میں بہت ہی جلداللہ کی بجڑ میں اس نے میں کہ کا روم دین خریب ہے ہو

حضرت بی بی عائشہ صدلیتہ رضی الٹ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السّلام نے فرمایا کہ میری امّت کے بدترین لوگ وہ ایس جومیرسے صحاب بر چھے کرتے ہیں۔ " ابن عدی":

مصرت ابن عباس رضى الداوية سے مرفوعاً روایت ب سركار دوعالم صلى الله علي ولا من برالله تعبالى كافرن علي وكى اس برالله تعبالى كافرن عدد ملائك اور تمام الوگوں كى المرف سے اعذت بود

حضرت ابن عمرضی الشرعنها سے مرفوعاً روایت می سرکار و وعالم کاارتنا و گرای ہے کہ جب تم الیے اوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہوکہ تمہارے شرم بالٹ تعالیٰ کی احنت پڑے۔ " تریزی اضلیب" محضرت حسن رضی الشرعنہ ہے مرفوعاً نقل ہے کہ حضوراکوم نے فرما یا جوشخص میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا مرکبیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک الیے حافور کو مسلط کر وسے گا جو اس کے گوشت کو نوجت رہے گا۔ وہ شخص قیامت کو مسلط کر وسے گا جو اس کے گوشت کو نوجت رہے گا۔ وہ شخص قیامت سے کہ اسی تکلیف میں مبتلامہ ہے گا۔ دہ نیانی القبور؛

انبئ خرت من رضی الله عند سے مرفوط روایت ب مضور علیه التالی نے فرمایا کر الله تعالی نے بچے لہد الرمایا اور میرے لئے میرے محابہ کو لہد کہ کا اس میں اللہ کا اس بحد اللہ میں اللہ کا اس بحد اللہ کا اس براللہ کی ، ملا تک اور شنے دار بنایا رئیس جو اللہ تعنی ان کو گالیاں دسے گا اس براللہ کی ، ملا تک اور ننمی لوگوں کی احذت ہو۔ اللہ تعالی اس کے کسی خرج اور حدل کو قبول نہیں فرمائے گا. " طبانی ، ماکم "

#### فصل: مملانون كاذكر خير

عطرت ابن مسعود روننی الشرعی سے مرفوعاً روایت ب رسول اکرم نے فر مایا کرسلمان کوگا لبیال دینا فستی ہے ۔ " مستداحی تریدی ، ندا آن ، ابن ماہ ". ابن ماجر نے اس حدیث کو حضرت ابوہ برمرہ اور حضرت سعدرضی الشرعنها سے روایت کیا ہے جبکہ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مختل اور دار قطنی نے حضرت جابررضی الشاعنهم سے روایت کیا ہے ۔

حضرت ابن تلریضی الناعنهاسے مرفوعاً روایت ہے انخفس نے فرمایا کوئی ساختنس بھی جو اپنے بھائی کو کا فرکیے توان دونوں ہیں سے کوئی ایک کا فر ہوگا۔ \* بخاری بسلم دمستداحہ " کوبیان کرنا حرام ہے اس لئے کہ اس کا اندلیٹہ ہے کہ اجھن صحابہ سے
برگا نی زبیدا ہموجائے۔ اس کی موبد ایک اور صدیث مرفوت میں ہے کہ
کوئی شخص کسی قسم کی شکایت میرے صحابہ سے متعلق مجھے نرکرے کیونکہ میں
برجا ہمتا ہوں کہ جب میں تم میں سے کسی کی طرف جا وُں تو اس کی طرف ہے
براسینہ یاک ہمو۔ "ابو داؤ جن ابن مسحود"

اماً البوالليث فرما تيے بيل كرصحابه كرام عليهم الرضوان كي البسس كى الله يُول سے متعلق حضرت ابراہيم شختی سے سوال كيا گيا . توانہوں في فرما يا كرية وہ خون بيس كر جن سے ہمارسے يا تقوں كو الشاقبالي نے پاك دكھا ہے . المح الله توكيا اب بم اس كے ذكر سے اپنى زبانوں كو الودہ كري ۔ "المح " المح " المبندت نے تو محض مضطرباندان وا قعات وحواد ثابت كواس لئے ذكر

المسندت نے تو عیمی مضطربازان واقعات و تواوتات کواس النے ذکر
کیا ہے کوائی برعت نے اس سلط میں بہت سے جھوٹ اورافسانے
گھڑ لئے تھے اور بعض مشکنی ن نے تو یہاں تک کم دیا کہ سیاب کی باہمی
فانہ جنگی کی تمام روایات بھن جھوٹ ہیں۔ اگر جہ یہ قول بہت اچھاہے گر
بعض منا قبنات تواتر سے تابت ہیں، المسنت وجا عت کا اجماع ہے کہ ہو
مشاجرات نابت ہیں ان کی تاویل کرے عواگا الناس کو وساوس سے ہجا یا
جائے اور جو تاویل کے قابل نہیں ہیں وہ مردود ہیں اس لئے کو صحائر کوام
کا ففیلت، حن سیرت اور حق کی اتباع نصوص قطعہ سے تابت ہے اور میں اس کی معارض ہوسکتی
اسی براہل حق جمتے ہیں، بھرروایات احاد کس طرح اس کی معارض ہوسکتی
ہیں اور روایات بھی متعصبین کا ذبین رافضیوں کی و

فصل: - باہمی رخیش کامخصر قصر معدوروایات سے تابت ہے کہ اہل معرجب مدینے شریعیہ آئے حضرت الو در عفاری رضی الناعند سے مرفوعاً روایت ہے کدایک شخص اگر کسی دو مسرے کو فاسق اور کا فر کہتا ہے اگر دو مسراشخص ایسانہیں توجر میلا ہی ایعنی خود میں کا فر و فاسق جوگا۔ " بخاری"

حضرت ابن مسعود رضی الشخنهاس مرفوعاً نقل ہے کوطعنہ زنی کرنے والا ، لعنت کرنے والا ، برکلامی کرنے والا اور بدزبان مومن ہی نہیں ہے۔ وہ تریزی ہی ایرائی کا اندیکا کی جوانیا

حدرت الودروا ، رضی الہ عذہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بندہ کسی شے
پر الدنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جلی جاتی ہے ، مگراس کے لئے آسمان کے
درواز سے بند کر ویہ ہے جاتے ہیں بھیروہ زمین کی طرف آتی ہے توہباب کے
درواز سے بھی بند کر دیہ جاتے ہیں امینی زمین واسمان میں اس کا داخلہ ممنوع
ہو جا آ ہے ۔ جب اس کو کوئی بھی از نہیں ملتا تواس شخص کی جانب د جوتا کرتی
ہے جس پر لحذت کی گئی تھی ۔ اگروہ اس کا لیمنی لعزت کا الل ہے توشیک وین
وہ لعزت بھیجنے والے کی طرف لوط جاتی ہے ۔ ۱۰ الو داؤد ۱۰

#### فصل: مروول كوكاليال ويض كى عانوت

معضرت بی مانشه صدلیته رضی النهٔ عنهاسے مرفوعاً روایت ہے حضواکم م مسلی النه علیک وسلم نے فرط یا کہ مرووں کوتم گا لیاں نہ وواس لئے کہ انہوں نے ہو کچھ کہا ہے وہ ان کے باس ہے بچاہے۔ " بخاری"

فصل: ما ملمی جیقیش کے و کر کی ممالغت بہت سے محقیت نے وکر کیا ہے کا صمائہ کرام کی باہی مخالفتوں اور قطائموں کی سواری کی کونچیں بھی کاٹ دی گئیں۔ اسی وجہ سے اس الڑائی کا نا کہنگ بھل معروف ہوا ۔ نوص کے معفرت ہی عالشہ رضی اللہ عنہا کو بعزت وا کرام اور ایس مدینے شریف اللہ عنہ اور ایس مدینے شریف اللہ عنہ اور معفون کے مقام پر دریا نے فرات کے کنارے اسی معشلے برجنگ ہو تی اللہ عنہ کے مقام پر دریا نے فرات کے کنارے اسی مسئلے برجنگ ہو تی اور برجنگ جاری رہی ۔ بھر ایک معاہدہ مے بایا جوک صلح کی مانند تھا۔ مد اس کے لیا اللہ می مہر جانتا ہے ؟

#### فصل: يجتهد كي خطايرعدم مواخده

صدیث مرفوع میچ السندس ثابت ہے کہ جب ماکم ا ہے اجہا دے
کوئی فیصلہ کرے تواگر وہ فیصلہ درست ہے تواس کے نئے دوم ا اجر
ہے ا در اگراجہادی فیصلہ مبنی برخطا ہے تواس کے لئے ایک نیکی ہے ۔
اس حدیث کو بخاری ہسلم ، مسندا محد ، ابو داؤ د ، نسانی ا در ترمندی نے ابو سریرہ دفی المنہ میں المنہ نہ نسانی ، ابو داؤ داور ان ماجہ رہنی روایت کیا ہے ، مجبر بہناری ، احمد ، نسانی ، ابو داؤ داور ان ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمروبن العاص ہے مجبی روایت کیا ہے نیزای دوایت کے کو بخاری نے ابوسلمہ سے جبی نقل کی ہے ۔

اجتہا و معیب پر دواجر ہیں اور صرف اجتہا د بر ایک نی ہے ، چاول محابہ علیم الرضوان اس جنگ میں بجتہد تھے تگران کے اجتہا دجی خطائقی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجتہاد تھے ۔ اصول میں یہ بات مقرر شارہ ہے کہ حضرت علی مصیب فی الاجتہاد تھے ۔ اصول میں یہ بات مقرر شارہ ہے کہ مجتہد کو ہم صورت اپنے اجتہاد برعل کرنا ہے ۔ اس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں ہیں اس جنگ میں شہید ہونے ادراس کے مقلدین پر کوئی ملامت نہیں ہیں اس جنگ میں شہید ہونے والے دونوں فریقین کے لوگ جنتی ہیں والے اللہ رہا ہا ہین

توانبوں نے حضرت عثمان غنی رضی الله عدد سے دریافت کیا کد کیاآب عبدالله ابن ابی سرے کومصرے معزول کرکے ان کی جگہ تحدین ابی بحروشی المدعنها كوح كم بنادين محے ؟ توآب نے ان كى ورخواست كو قبول كر ليا ـ اس برآب کے وزیر مروان بن حکم نے عبداللہ کو نعط مکھاکہ جب یہ لوگ تمہارے یاس ينهين توان كوقتل كردينا - راست مين مصراول كى قاصد المانات بوجاتى ہے تو انہوں نے قاصدے وہ خط لے دیا، کھول کرد کھاتو وہ خط حضرت ايراكمومنين عثمان عنى في طرف سي تقاا وراس برآب كي مهر بعي تقى طره يرك خط مے جانے والاً بكا فلاً عقاا ورآب بى كى اونتنى برسوارى . وہمرى وين سے واليس لوط آئے اور حضرت عثمان غنی رفنی الله عذر كا كركا مى المر كرليا يحفرت عثمان غتى وضى الترعند نصحاب كرام كومنع كردياكدان سي لؤا نه جائے - آپ کامقصود مسلمانوں کوخون ناحق سے بچانااور تعنائے شہادت متى جس كى بشارت آب كوزبان رسالت سے مل جى تقى ـ چنانچان معلوں نے آپ کو قتل کرویا اور حضرت علی کرم النا وجبہ کے باتھ پر سعیت کرلی۔ مجصرحضرت بى بى ما لشهٔ صدلقِه ،حضرت زمبير ,حضرت طحه ا ورحضرت اميرمعا ويروشى التأعنيم فيحضرت على رضى التعندس مطالب كياكرة المين عمان كوتصاص يس تتل كياجائ بيناني مضرت على اسسلط مين كجروقت ك طلبكار عقة تأكر فتذيعي كعران بواوران كامطالر يجي بورا بوجات بسريين سے بات بڑھ گئ اورا ختاات بالا بوگیا ورح کی من جانب الا تقديريس وه تولا محاله بهو كر دميّا ريس معفرت طلى معفرت زميرا ورحضرت ام المومنين عائشه صدلقه دضى التأعنهم كى بعروك قريب حضرت على رضى التعن سيجنگ ہوئی جی میں حضرت طلح ،حضرت زمیر متب یہ بوقے اورحضرت عالمت مدلقہ

حفرت ابن سعار معزت ابی میسرہ عمرو بن شرجیل سے روایت کرتے

یں ۔ کہا کہ یں نے نواب میں دیجا گویا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور
اس میں بہتر بن گنبلا بنے ہوئے ہیں ۔ میں نے بوجیا کہ یہ کن او گوں کے ہیں ۔
بواب دیا گیا کہ یہ گنبلا ا کلاع اور توشب کے ہیں اور یہ دونوں حضرت امیر
معاویہ کی کھان میں جنگ کرتے ہوئے شہیلہ ہوئے تھے ۔ بھر میں نے لوجیا کہ
عماریا سرا وران کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ساسے ہیں بی عاریا سرا وران کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ساسے ہیں بی کے کہا کہ ان کی کو وست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ساسے ہیں بی کے کہا کہ ان کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ساسے ہیں بی کے کہا کہ ان کی کو اس کے دوست کہاں ہیں ؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ساسے ہیں بی کے کہا کہ ان کی کواس کو دسین المغفرت بایا ۔ میں نے کہا کہ المی نہر بینی خوار ج

#### فصل: - قضاً على عالَّنْ يرضى الرَّعنها

مضرت ام بانی ہمتیرہ مضرت علی دشی النّاعنہا سے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم صلی النّاعلیہ دسلم نے فرمایا ۔ اسے عالُتُہ عنقریب تیرے زلیور علم اور قرآن مہوں گے۔ "مرندا ہم اضحم ا بعضیفه"

حفرت ام بانی و بنی الله عنها سے مرفوعاً روایت بے مینورعلیہ التسلام فی منی الله عنها سے مرفوعاً روایت ہے میں اللہ کو بتی ہے کہ میں نے تھے جنّمت میں ابنی بیوی کی جشیت سے و کھا ہے۔ دوسری وایت میں نے تھے جنّمت میں ابنی بیوی کی جشیت سے و کھا ہے۔ دوسری وایت میں ہے کہ موت کو تھی میں ان کر دیا گیا ہے اس لیے کومیں نے عالَشْ مِنی الله عنها کو جنّ سے مدادہ کا انتام الوحنیف الله عنها کو جنّ سے میں دیکھا ہے ۔ " مرنداہ کا انتام الوحنیف "

معنرت عالُشَد دِنسی الدُعنها سے مرتوعا روایت ہے سرکار دوعالم علیہ الفسلواۃ والسلم نے فرما یا ۔ اسے عالُشُد پرجبریل تمہیں سالام کہتے ہیں ۔ ہیں نے کہا تجور پھی سالم اورالنُدکی رحمت ہو۔ " بخاری ہسلم ، ترفذی ، نسائی "

حدرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای کہ تو جھے خواب میں بین راتوں بہ وکھائی گئی، فرشتہ تجھے رہینم کے کہڑے یہ بین ہیں بین راتوں بہ وکھائی گئی، فرشتہ تجھے رہینم کے کہڑے یہ بین بین بین میں میں میں ایک بین بین بین میں ایک بین میں ایک بین میں ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بیا اگر بدالیا ہی ہے جیسا کہ بین نے کہا اگر بدالیا ہی ہی ہے جیسا کہ بین نے خواب میں دیکھا ہے تو انسا داللہ عنداللہ ولیسا ہی ہوگا ۔ " بخاری اسلم"

حفزت المسلم كرفروه قدان س كباكراس السياس آب حنو إكرم الحالمة

علیہ وستم سے بات کر ہے کہ اپنے صی اور فرما ٹیں اگرتم مجھے ہوایا سمین بہا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہوں ہوں وہیں بھیجا کر ورا شخضرت نے ام سلمہ سے فوایا کہ بھیے ما اُلٹیڈ کے بارے میں ایالہٰ وہ اس لئے کومیرے باس وحی عالشہ وضی الشعنبا کے امات سے بغیر کسی اور کا ف میں نہیں آتی ، ام سلمہ نے کہا کرمی الشافعانی سے تو رکرتی ہوں کہ یا رسول الشیس نے آپ کوا نیا وہ کی بھر گروہ ام سلمہ نے تفرت فالمیت الزیبا ہو بالدیا اور آبہیں رسول اکرم صلی الشافیا یہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ فالمیت الزیبا ہو بالدیا اور آبہیں رسول اکرم صلی الشافیا یہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انحاضرت نے فرما یا ۔ اے فالم جہی کی بین اور وہ اب نے نہیں کرتی جس کومیں ابسامہ کرتی جس کومیں ابسامہ کرتی جس کومیں ابسامہ کرتی جس کومیں ابسامہ کی بین میں کا ایسان کرتی جس کومی بات ہے ۔ " بناری اسلم ، انسانی "

فصل: مناقب ضرت طلحه رضى الماعن

مؤلف مشاؤہ فرماتے ہیں کروہ طلی بن عبدالتہ جن کی کنیت ابائد الفرق ہے قدیم الاسلام اورسوائے جنگ بدر کے تا مخزوات میں شرکی رہے بدر میں اس مے شرکی نہ ہوئے کہ نبی کوم سلی اللہ طلید دسلم نے انہیں تفرت سیدن ندید کے ساتھ ڈو ایش کے فاضلے کی کھوج دیگا نے کے لئے ہیں کہ چھیج دیا تھا بجنگ اُ عدمیں حفرت طلی کو چوبیش زخم آئے تھے یعض کہتے ہیں کہ چھیج رخم آئے تھے یعنی کہ بین کہ تیروں ، معالوں اور نیزوں کے مجوشی زخم مجھیج رفعے ۔ ترونری نے دوایت کیسا

ہے کہ انٹی سے زیادہ زخم آئے تھے۔ ہیں بمادی الآخر سلاتے ہروز تبوات تہیں ہا دی الآخر سلاتے ہروز تبوات تہیں ہوئے اور بھرہ ہیں اصام بہوئے اور بھرہ ہیں وفت ان کی عمر پونسٹھ مربئ تھی اصام نودی نے ذکر کیا ہے کہ وہ الزائی کو ترک کرکے دشمنوں میں گھس گئے تھے کہ نہیں ایک البیاتیر وکٹا کہ جس سے وہ عال بجی مہو گئے ۔ کہا عباتا ہے کہ بیتیر مروان بن حکم نے مادامقا۔

میرے بخدی میں حضرت عررضی اللہ عذہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ اللہ

ترمذی نے عبدالرحمٰن بن عوف وابن ماجردا مام در دنیا دا المقدی اور واقطنی

زیرسعید بن زیدسے روایت کی ہے کے حضور اکرم سلی النهٔ علیہ وسلم نے فرمایا کوالوکر

جنت میں ، عرجنت میں اعتمان جنت میں ، علی جنت میں ، طلی جنت میں ، طلی جنت میں ، طلی جنت میں ، سعید بن دیات

جنت میں ، عبدالرحمٰن حبنت میں ، سعدون ابی وفاص جنت میں ، سعید بن دیات
میں اور ابن جراح جنت میں ہیں۔

ا ما احدا دراما ترینری خصرت زمیرضی الدیندسی می موایت نقل کی ہے کربیگ اصر کے دن حضورا کرم سلی الدینا میں میں کے حبم برد و زرجیں مقیں ۔ آب نے پہاڑی جیان برجہ جنا جا الم گرز جرد دیکے توحضرت طلحاب کے بنیج بہی گئے بیاں تک کرانحضور جہان پر جراد دیکے ایس میں نے دیول السلہ صلی الساط الد سلم کی زبانی سنا کہ طلح بریرہ بنت واجب ہوگئی ۔

ترمذی بین معرت جا بردنی الهٔ عنه سے روایت ہے کا محضور اکرم صلی الهٔ علیہ دسلم نے معفرت طلح بن عبد اللهٔ کی طرف و کی کو فرما یا کروہ شخص بور ایسند کر آتا ہے کروہ شخص برالیے شخص کو جلتا ہے رتا و سکھے جس نے "راہ بہادی قربان ہونے کی "انبی نذر ہوری کر لی ہو تو وہ طلح بن عبید اللہ کی طریف دیکھے ۔

ترفت اورانا حاکم عفرت جابرضی الدعندے روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص جور نیوا مہشں رکھتا ہو کہ کسی شہید کوزمین پر جیسل قدی کرتے ویکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔

ابن ماج حفرت ما برصنی الدعد سے اور ابن عساکر حفرت الوہریرہ اور الوسعیدرضی الدعنہ ماست روایت کرنے یس کر حضرت طلح زبین پر جلتے مجرتے شہید ہیں۔

ترمذی اورابن ابر حضرت ابر معاوید و این المطاعد این کرتے بین کو لو کا آمات ان کو کو یا آمات کرتے بین کو لو کا آمات ان کو کو اس ان کو کو اس سے جانبوں نے اپنی ندر لوری کر لی ۔ ان کا تربذی حفرت طلم فری المیانی ان کو کو اس سے ایک شرق میں دوایت کرتے بین کر اصحاب و مول الله علیہ و کم نے ایک جائی او اتف این بدر سے ایک شرق میں کو میں کو اس ان اس کے اور کو کی ہے ۔ ان سے مواد کون بین ، صحابہ کرام نے بدو سے ایک دو محفود ملی المصلواة والسلام کے اور و توقیر اس کے دریافت کرایا کہ دو محفود ملی المصلواة والسلام کے اور و توقیر اور ہیں ہے ایک دو محفود ملی المصلواة والسلام کے اور و توقیر اور ہیں ہیں ایک ایک دو تحفود ملی المصلواة والسلام کے اور و توقیر اور ہیں ہیں اور ہیں ہیں ایک فی ایک ایک دو توقیر اور ہیں ہیں ایک ایک موقی کی ایک ایک موقی کی ایک ایک موقی کے اور اور ہیں ہیں اور ہی کا می موقی کو دروا نے سے اور جو روی ۔ اس نے تیم ہی موتر مودریا فت کی اتو ایک نے تو ہی اس نے تیم ہی موتر مودریا فت کی اتو ایک نے تو ہی ۔ اس نے تیم ہی موتر مودریا فت کی اتو ایس نے تیم ہوال نے دروا درویا ۔ اتنے ہیں ، میں " طاح" می وی کے دروا ذرے سے آب نے تیم ہوالی دروا ذرے سے آب نے تیم ہوالی درویا ۔ اتنے ہیں ، میں " طاح" می وی کے دروا ذرے سے آب نے تیم ہوالی درویا ۔ اتنے ہیں ، میں " طاح" می وی کے دروا ذرے سے آب نے تیم ہوالی درویا ۔ اتنے ہیں ، میں " طاح" می وی کے دروا ذرے سے ایک کے دروا ذرے سے ایک کو تیم کو ایک کو دروا ذرے سے دورا دی ۔ اس کو دروا ذرے سے دروا دی ۔ اس کو دروا ذرے سے دورا دی ۔ اس کو دروا دی دی دورا دی ۔ اس کو دروا دی دی دورا دی دی دورا دی دی دورا دی دورا

خاہر مہوا۔ میں سبر لباس میں طبوس تھا۔ ایس صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے ویکھا اور فرما یا کہ وہ شخص کہاں ہے ہو عیمن قضائی نصب، ہوستان و پہرا ہوں ہوں ہوں ، توحضور علی اللہ اور میں ہوں ، توحضور علی اللہ استان میں اللہ استان میں ہوں ، توحضور علی اللہ استان میں سے ہوا بنی ندر اور ی کر بچے ہیں ۔ نفر مایا یہ شخص " طلی " ان اوگوں ہیں سے ہوا بنی ندر اور ی کر بچے ہیں ۔ ترمذی اور حاکم نے حضرت علی کرم اللہ و تہہ سے روایت کیا ہے ۔ دو فرط تے میں کہ میرے کا فول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان تی ترجمان سے یہ سنا کہ طبح اور زبیر رضی اللہ عنہا جرت میں میرے بڑوسی ہیں ۔ سنا کہ طبح اور زبیر رضی اللہ عنہا جرت میں میرے بڑوسی ہیں ۔

اما بخاری بیس بن مازم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فے حصرت طاحہ رضی المسلحة کا وہ مشاول ہا تھدد کی حاب ہو حسنورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظ مت کرتے جباگ اصریحے دن شل ہوگیا بھا۔

اما ایس بی در سرت جابرینی الدیندست روایت کرتے بین کردنگ اور بین باتی لوگ حضور حلیدالعملواة والسالا کو آنها بچوار گئے تھے صرف کیارہ النصاری اور حضرت الحوضی النه عذاب کے باس رہ گئے تھے۔ آب ان کی بھرابی میں بہاڈ پر بیٹر در ہے تھے کو شرکین نے گھر لیا یا بخضور صلی النه علیہ کم شرکین نے گھر لیا یا بخضور صلی النه علیہ کا مقابلہ کرے ، مفرت طلی فرع فری یا رسول النه بیں صحفر بیول۔ آب نے فرطایا بلائرے المهم و بھر ایک انصاری یا رسول النه بیں صحفر بیول۔ آب نے فرطایا بلائری الموں ، اور وہ ان سے مقابلہ کرنے ہوئے۔ یا رسول النه ایس ان سے مقابلہ کرتا ہوں ، اور وہ ان سے مقابلہ برحف مرادہ انصاری شہید ہوگئے اور دہ ان بہاؤ پر برحف مرادہ انصاری شہید ہوگئے اور کا اندازی بہاؤ پر برحف مرادہ انصاری شہید ہوگئے اور کا اندازی کے ایس مرادہ اندازی کی برحضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے برحضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے موال سے مقابلہ کرے ترب بہنے گئے معضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے اور محضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے مقابلہ کرے ترب بہنے گئے معضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے موال سے مقابلہ کرے ترب بہنے گئے معضور طیب السلام نے فرما یا کرکوئی ہے موال سے مقابلہ کرے ترب بھرت طیب تو موران کیا ۔ یارسول اللی میں ماضر بھوں ۔

#### دوبرے کے مانے توش وقرم میں ہوں گے "

### فصل: محدين طلح كمناقب ميں

كثرت بجود كم بعث آب كالقب سجاد مشهور تتما آب منورسال مے عہد میں تولد جوئے۔ آپ کا فام "محد" مقاد در کنیت الوسلیمان تھی۔ الاستيعاب مين بكرآب في بنا على مين شهادت إلى تقى يعفرت طلحه نے ان کوجنا۔ کے لئے ای بر صنے کا محمد یا تھا ۔ اسی شنامیں ان کی زرد ان کے یا دُن میں میں بھی اوراسی پر کھولے ہو گئے ہیں۔ کوفی آدمی ال پر ملدكرتا تووه أست كبته كرمين تجهر حساسع كي قسم ديتا بهون «آخركاراسوفيلسي في حل كرك آب كوتمهد كرديا وركهر يشعر الميت وانشعت قوامربايات مبه قليل الاذى فيمابيرى اليين سلع خوقت لدبالومع حبيب قميصد فحنوصولا الليدين وسفع على غبر شقّ ان الميس تابعا عليا ولعوسيم المحق بي المع يذكونى حلق والرمح شاجر فبهلاتلاك تقبل التقدم جب حضرت على وم الدّ وجهد ن ان كوشهدون مين ويجيا توفر فاياكسيرالا ا خوبرو جوان تفا بهرغمزده موكر بديم كخفيد وارقطني كى روايت ميس بي رجب معنرت على منى المدام شہيد كے إس سے گزرے توفرما يا كريسجا دہے جائيے با يى اطاعت مين تهبية بوا .

فصل: حضرت ربيرضى لله عند كم مناقب مين ان كه اكرز من قب توصفرت طلورض المعند كرمنا قب من گزر بج جن . آپ نے فرمایا تم مظہرو۔ اتنے میں ایک اور انصاری نے کہا یحنور میں ماصر جوں ۔ وہ لڑنے گئے۔ ماصر جوں ۔ وہ لڑنے کے اور حضور علیا اصلوۃ والسلام اور پر ٹرچنے گئے۔ مشرکین اس انصاری کو شہیار کرنے کے بعد بھر بیجے ہیں تھے گئے۔

بس مفواكم صلحالة علية علم مروفعه يجار شاوفر ماتے اورحفرت طلحه مروندا ہے آپ کویش کرتے عضورعلیہ السلام فرماتے تم تشہرد۔ بھر كوفى انسارى لؤنے كى اجازت طلب كرتاتوآب اس كوا حازت وے دیت اور و و جی پہلے والے می طرح او تے لڑتے شہد ہوجاتے بہاں بک كاحدنوراكم كاستوسوا في طلح إلى كونى ندرا إينى سب تهدير محيد مشركين في مفور عليه السلام اورحضرت عليه كو كفير عيس الدايا . بسس حنوراكم في فرماياك ان كي مقابل كي لشكون ب يعفرت طلح رضى الداعد في عوض كيا: يارسول الدابس بول يتوميرانهون فعاليى جنگ ى كرجس طرح ان سے يہلے كيارہ انصاريوں نے كي تقى -اسى اثنان كى انكليان كم ع جيش توكم يوحش وعنورطيدال في فرما ياكطلحدا كرتواكس موقع بربهم الشُّكيتا ياالدُّ كي أكو إدكرتا توالدُّ ك فرنْت تَجْهِ أَمُّاكر لي ع نے اور لوگ تھے اسمان کی فضا میں دیجھتے۔ بھیر نبی کرتیم صلی الشاعلی وکم اديراني صحابر كوام كے بلے كے بال برائے گئے .

ادبراہے میں اور التی علیہ ارتحت نے سیح سنجاری کے ترجم میں ذکر کیا ہے کو صفرت علی ضی النہ عنہ نے جب حضرت طلحہ کو جنگ جن میں سنہ پروں میں دیجھانوا تنا روئے کراک کی دائر حی شریعیت ترموگئی تھی ہے فرمایا کرا سے طلح میں امید کرتا مہوں کہ تو ان توگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق رب العزت نے فرمایا ہے: اور مہان کے دلوں میں موجود کدور توں کو نظال ویں گے ادروہ بھائی بن کرایک

مولان مشکواہ فرماتے ہیں کوالوعبداللہ زمیر بن عوام قرخی ہیں جضور علیہ السلام کی بھو بھی حضرت صفیہ آپ کی والدہ ما جدہ بھیں ۔ آپ سول برس کی عمید مشرف براسلام ہوئے۔ قدیم الاسلام تھے۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لئے آپ کو دھو ہیں گی تعلیمت دی گئی مگروہ ہمیشہ تا بت قدم رہے اور تمام خزوات بیں شامل رہے۔ آپ پہلے بخفی ہیں جہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نیام بیں شامل رہے۔ آپ پہلے بخفی ہیں جہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نیام تیر شامل رہے۔ آپ پہلے بخفی ہیں جہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نیام تیر شامل رہے۔ آپ پہلے بخفی ہیں جہوں نے راہ جہاد میں تلوار کو نیام تیر نیام دی تا ہم اور تی تا ہم تعلیم کی تعلیم کی اسلام کی مقام پر ان کو عمر و بن جرموز نے شہید کی اور دی تا ہم تو بنائی اور دی تا ہم ت

روایت بین آیا ہے کہ حفرت زبیر جنگ سے لوٹ کرنمازا دا فرمار بسے کھے کہ اور کھا اور کے جائزا دا فرمار بستے کہ اس کے تعاور کے دیے اللہ عند نے ان کی تلواد کو دیکھا اور فرما باک اس تلوار نے جبڑہ رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدافعت کی ہے ۔ بھر کہنے گئے کے حضور علیہ الصلواۃ والسلی نے بچے فرمایا تقاکدا بن صفیہ منزیم بر موزنے کہا سن کے بچاب میں جرموزنے کہا سن جرموزنے کہا کہ جم تمہارے نمان کو جہنم کی الشارت وے دینا ۔ اس کے بچاب میں جرموزنے کہا کہ جم تمہارے نمان الرین تب جم کہ جم تا یت میں الرین تب جمی جہنمی اور اگر آپ کی حمایت میں الرین تب بھی جہنی ہو موزنے کہا ہے تا میں جرموزنے کہا کہ جم تا یہ میں الرین تب بھی جہنے کہ ورائی کہ تا یہ میں الرین تب بھی جہنے ہوگئے کہ کہ اس کے تعاون الرین تب بھی جہنے کے حمایت میں الرین تب بھی جہنے کہنے کہ تا یہ تا میں کا معاون کا میں خوات کی کہنے کہ کہ تا ہم اس کی تعاون کا میں تا میں جرموز نے خوات کی کرئی ۔

بخاری اورتروندی نے حضرت جابر دفسی الدُعذ سے اور ماکم نے حضرت علی رہنی الدُع نہ سے اور ماکم نے حضرت علی رہنی الدُع نہ مالیات مرایا کہ بر ملی رہنی الدُع نہ موایت کیا ہے۔ بخصور علی الصلواة والسلام نے فرمایا کہ بر بی کا ایک مواری مجتمع ہے اور میرا تو اری زمیر ہے۔ بی کا ایک مواری ہے تعدید تا ہم بروننی الدُعنہ سے روایت کیا ہے بعضورا کوم نے مشخصین نے حضرت عابر وننی الدُعنہ سے روایت کیا ہے بعضورا کوم نے

ارشا دفر مایاکہ وہ کون ہے جو مجھے جنگ احزاب کے موقع برقوم کی کفار وائی ، خراہ کر د سے برخرت زہیر نے عرض کیا برصنور میں اا ڈن گا۔ او مشاد مک ماکم کی روابیت ہیں ہے برصور جلیدالسائم نے جنگ خند تی ہی فرمایا کر کفار کی خبر کون ہے کر درہے گا توصفرت زمیر کھوا ہے ہو گئے دی انحصنور نے بھر منکم فرمایا نوز ہمیر ہمی تھر کھوائے ہو گئے ۔ الا

شیخین اور ترمذی نے مفرت زبیرسے روایت کیا ہے مضور اکرم نے فرما یا کون ہے جو بنی قریف کے بال جائے اوران کی خبرلائے تومیں " زبیر" چادگیا ۔ جب والیس اوٹا آوسن ورعلیہ السلام نے بیرسے والدین کو جمع کیا اور فرما یا جیرے مال با ہے جو بیرقر بان بہوں ۔

فالده: - شنج نورائی نورائی روان مرقدہ صیح بخاری کے ترجیس نویا تے ہیں برکوک میک شام نورائی میں اورائی میں اور م بی بر برکوک میک شام کا ایک عجد کا نام ہے جہاں مضربت عمر فاروق وہنی الت عنہ کے دور خلافت بین سلمانوں اور رومیوں کا شکراؤ ہوا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے جارہ براراً وی شہید مہوشے تھے۔ جبکہ روی مشرکوں کے ایک لاکھ بانچ براداً وی قسل ہوئے اور جالیس میزار ہی رہوئے۔ اصن ہے۔

ابن ابی ملیکه روایت کرتے ہو فے فرماتے یں کو حضرت ابن ماب فالت استان میں کا مستون ما وید فنی التا عند ما استان میں التا عند ما ایک التا میں التا عند میں ایک میں ایک و تر میں ہے کہا گیا کہ کہا ہے کہا ہے کہا گیا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گیا کہ کہا ہے کہ

الراع كيت ين كرفقيد عمروجتهدى -

بخاری بین ابن ابی ملیکہ سے ایک و ویسری روایت میں ہے کے حصارت ایر معاور رضی النہ عذفے حضرت ابن عباس ضی النہ عنہا کے غلام کی مو تجودگی میں عشاء کے بعد و ترکی نما دصرف ایک رکعت پڑھی تو غلام نے حاکر اپنے مالک ابن عباس سے بیر بات کہی توانہوں نے فرما یا کہ چیوڑ و اس لیے کہ دہ حضورا کھم فصل: حضرت الميرمعاويد كحففاً للي

آگاہ ہوک حضور اکرم کے صحابہ کرام کی تعداد سالقہ انبیا دکوام کی تعداد کے موافق ایک لاکھ ہو جو بیس سزار دکم وہیں ہے مگر جن کے فضا کل یں احادی طبالسان ہیں۔ وہ گفتی کے جند حضارت ہیں اور باقیوں کی فضیات میں صرف سجست رسول صلی الله علیہ وسلم ہی کا فی ہے۔ اس لئے کہ " سجست رسول سکے فضا کی تفایل مقالیہ کے ترتب میں قرآن و مدریث نافق ہے ۔ اس لئے کہ " سجست رسول سکے فضا کی محافظ کی تعلیم کے ترتب میں قرآن و مدریث نافق ہے ۔ ایس اگر کسی صحابی کے فضا کل میں احادیث نہوں یکی گرائی ہوں اور ان کی فضیات و شخصت میں تھی کہ دلیل نہیں ہے ۔ اسی لئے ہم بیاں حضرت ایسرمها و میرون کی الله عند کے فضا کی کا و کر کرتے ہیں آگر کسلوفوں کے بیاں حضرت ایسرمها و میرون کا اضافہ ہو۔ و لوں یہ آپ کے تسرون و مقام کا اضافہ ہو۔

صلی النه علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں۔ " بہتی"

حصرت بن عباس کا شہار فضاء وسی برسی تفا ۔ آپ کے علم کی وسعت کے

ہیں فظر آپ کو مجرات اور جراس اور جرائن القرآن کے لقب سے یاد کیا جا آ

تفا یہ صفورا کرم نے ان کے لئے علم دیم کمت اور تفییر قرآن بالنا ولی کی دعا فرانی تنی

ہوکہ قبول ہوئی ۔ آپ کا شار حضرت علی رضی الناع نہ کے خواص میں تھا۔ آپ

وشمنان علی کے شدید تکیر تھے یعضرت نے آپ کو خواری حمود ریر کے پاکس مناظرے کے لئے ہمیما تھا ۔ آپ نے مناظر وکیا اور خارجیوں کو لا جواب کر

دیا ۔ جب حضرت ابن عباس جیسے ذی کھی شخص مقرت ابیر معاور یوکی الناع منہ دیا ۔ جب حضرت ابن عباس جیسے ذی کھی شخص مقرت ابیر معاور یوٹی النا عباس اور خارجیوں کو لا جواب کر

دیا ۔ جب حضرت ابن عباس جیسے ذی کھی شخص مقرت ابیر معاور یہ کو اور شخص النا کو ان پڑئیر کرنے سے منے فروائی اور

دیل یہ ویں کر کو وسی الی رسول ہیں تو اسی سے معزت معاوریہ کے تو فتی وطوکا بت

جل جا تا ہے ۔ شنے الاسلا کا بن جوع سے قلائی فرماتے ہیں کو جرامت معرت ابن جا ب

رالیا است یکل دقتی کاتب علاصت و ما دید کاتب رسول مقبول مسلی الداعلی و لم تقید و ابنی مراب الدین می مراب الدین الدین می مراب الدین الدین الدین الدین الدین می مراب الدین الدین می مراب الدین الدین می مراب الدین می

نیزریوکہاگیا ہے کوکٹ بت وی ان کے لئے ٹابت ٹیمیں ہے ۔ ان احمدین ٹھ قسطانی نے شرب صیحے مجاری میں اس تول کو صربے مردود کہا ہے۔ اس کے الف اف بیس کے معاور بن ابی سفیان بہراڑ ہیں ۔ جنگ کے بعظے بیس اور سول السنہ مسلی الڈعلیہ وسلم کے کاشب دسی ہیں ۔

خامسا مشیخ علی بردی "ملاعلی قادری" شرع مشکوة یس وکرکرتے یس کراہ عبدالیان مبارک سے دریا نت کیاگیاکہ مفرت عرب نعبدالوزر انفسل بين يا حضرت اميرمعاويه رضى التاعنها - توآب في فرما ياكيم فنوعاليعلوة والسام كى بمركابى س جناع رقم بوق حفزت معاديد كالمور ك ناك مير جوعبار واخل بهوا تفاوه بعي عمرو بن عبدالعز مزيد كئي درجها نعنل ے - اس منقبت برغور کرو - اس کلر کی نفیلت تو مخصاص وقت معلیم بوكى جب تقييم عبدالتذين مبارك اورعمرين عبدالعزيزكي فضيلت معلوم بو مائے کی حوک بے شار عی اور عدین کی مبسوط کتب توادی میں موجود ہیں. حفرت عرب عبدالعزيزكوا فم الهرى اور النجوال خليف راشد كها عاتا ب. محتنين اورفقها مان كي تول كوعظيم اور حبت ما فتي بي يحضرت خضوط إلله انكىزيارت كرت تق -آپ دە پىلى تخصى يىل كىجنبول نے مديث دسول كوجمع كرنے كاحكم فردايا بجب حضرت معا دبيرضى التأعندان سے بھى افضىل یں توان کے مقام ومرتب میں تھے کیا گان ہوسکتاہے۔

سا دساً سا دساً ین عالانکروه حرف ثقر اضابط اور صدوق راولوں ک میں روایت کرتے ہیں اور یہی ان کی شرط ہے اور مروان بن حکم نے کتاب طہارت میں آپ کو ضعفا دکی صف سے قاری رکھاہے حالا کی وہ ضعیف

روایات سجی حاصل کرتا ہے۔

سیابعاً بین حالانک وہ حضرت علی صفرت معاور کی مدرے کرتے واقعات اور سیابعاً بین حالانک وہ حضرت علی رضی اللہ عند کے فضائل اور واقعات این اوران کی تعدیق بخت واقعات این اوران کی تعدیق بخت ہے۔ اما تسطانی شرح بخادی میں فرماتے ہیں کے حضرت ایر معاویہ مناقب کا مجموعہ ہیں ۔ اما کی تعدیق شرح مسلم میں ہے کہ آپ کا شمار عدول فضلا اور صحائم اخیار ہیں ہے۔ اما کیا فی فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار عدول فضلا اور صحائم اخیار ہیں ہے۔ اما کیا فی فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار عدول فضلا اور صحائم اخیار ہیں ہے۔ اما کیا تو تھے گو یا کہ حکومت صاحب عقب اور اساوت کا طرکے متقدار ، دسا وب الرائے تھے گو یا کہ حکومت مدا وب عقب اور میں جیسا کہ ویک میں میں کہ اللہ میں جیسا کہ دیگر صحاب کے بعد دیکھتے ہیں بلا تعزیل ۔ جیسا کہ عند تکھتے ہیں بلا تعزیلت ۔ جیسا کہ عند تکھتے ہیں بلا تعزیلت ۔ جیسا کہ مدا یہ میں میں میں کہ میں کہ دیکھتے ہیں بلا تعزیلت ۔ جیسا کہ بدد ایکھتے ہیں بلا تعزیلت ۔ حیسا کہ بدد ایکھتے ہیں بدائی ہے۔

ابن النيرجزرى كونهايد بين حفرت ابن عمر رضى الماعندى روايت به وه نروات بين كرمول كرم صلى الماعلية ولم كوبي بعضرت معاديه به وه نروات بين كرمول كرم صلى الماعلية ولكي في بين وسوال كياكر حفرت معاديت نرياده لائن سياوت مين في كونهين وكيما وتوكسى في سوال كياكر حفرت عمر فاردن كوبين نهين و فرما يا كرمعنرت عمر ونى الماعن من المراح في تعقيد وحفرت ابن عمر كم معاطله بين وه حفرت عمر ونى الماعن مراديب كرمفرت ابرمها يرماي كونول كي توجيح اس طرح كي تلي بها تاتى نه ركھتے تھے اور لعف في اس مراح كي كان في مراديب كرمفرت ابرمها ير المحالات بيليا منه كرو وه واقعي المالة محمداني مين المراح كي محمداني من عمران مي المحالات كيات المحالات بيليا منه كرو وه واقعي المالة محمداني من عمران محمدادير من محمداني من عمران معاديب المنظر بين تو ده عقد مين المحمدادير من محمدال من محمد المحمد من المحمد المحمد من محمد المحمد من محمد المحمد المحمد المحمد من محمد المحمد المحمد من محمد المحمد المحمد من محمد المحمد ا

فرمانے ملے کہ منوراکم کے صحابہ کوام کے ساتھ کسی کو قباس نہیں کیا جاسکتا ہے بعضرت معا دیرصحابی رسول مقبول ہیں ۔ وہ آپ کے مراد رنسبتی ہیں کا تب ہیں ا در سب سے مرادھ کر دحی الہٰی کے امین ہیں ۔

منامناً فراحد المرمعاوي كاكثراها دسية كاروايت كرنا الما وابين المنالة والسلام المركمة المرافعة والسلام المركمة المركم

بخاری نے اپنی سے میں مصرت معادیہ اسے آٹھ امادیث روایت کی بیں۔ ہم ان میں سے چندا مادیث بہاں ذکر کرسے بیں بین سے زصر دن مصرت امیرمعا دیر کا شرف واضح ہوجائے گا بلکھا کے ولوں ہیں آپ کی محبّت بھی فردوں ترہوگی ۔

ہے بھی مدیث معاور کی مثل دوایت کی ہے۔

بخاری نے حضرت الوا مامہ بن سہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فرمانے بی کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا درانحا یک وہ منبر پر حبودہ افروز تنے ۔ مؤذن نے الان وی اور کہا۔ الشاکبر والشاکبر والشاکبر والشاکبر والشاکبر والشاکبر مؤذن نے کہا۔ الشہد دان معاویہ الشاکبر الشاکبر الشاکبر والشاکبر مؤذن نے کہا ۔ الشہد دان می کہا ۔ الشہد الت الاالب الااللہ الااللہ ، مؤذن نے کہا ۔ الشہد ان می کہا ۔ الشہد اللہ اللہ ، تو حضرت معاویہ نے کہا ۔ الشہد اللہ اللہ ، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ وقوایی نے اللہ ، یہ جب افران پوری ہوگئ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ وقوایی نے اللہ ، یہ جب افران پوری ہوگئ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ لوگو ایس نے اللہ ، یہ جب افران کے وقت اس میں رسول الشہلی الشاک المی سے کہا کہ وقت اس میں رسول الشہلی الشاک المی سے کہا کہ وقت اس میں رسول الشہلی الشاک المی سے کہا کہ وقت اس میں رسول الشہلی الشاک المی سے ہیں ۔

ا م) امه دخرت علقمہ بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کریں حضرت معاویہ کے نزدیک بخا۔ آپ وہی وہ راتے تھے تو مؤون کہتا نظا مگرجب کو ذن نے سی المصلواۃ کہا تو آپ نے فرمایا۔
لاحول ولا قدوۃ الاب اللّٰہ ، یجب کو ذن نے کہا ہی علی الفلاح تو آپ نے کہا ہی علی الفلاح تو آپ نے کہا ۔ لاحول ولا قدوۃ الا جا ملہ الله العالم المعلیم ۔ بعدازاں وہی کہ بوکرمو ذن نے کہا ، یعبر فرمایا کریں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم وہی کہ بوکرمو ذن نے کہا ، یعبر فرمایا کریں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

بخاری بسلم بوگا اماکه مالک ، الودا دُو، ترمذی و نسانی نے صفرت حمید بن عبدالرحمٰن بن عود سے روایت کیاہیے ۔ وہ فرماتے پیماکہ منبر مپ مسال تج میں حفزت الهرمعا دیر سے سنا جبکہ بالوں کا ایک بھیھا آپ کے اس طرح بھیل جا بیک گی جس طرح کتے کا زہر کمٹی خس میں مرایت کرجا آ ہے کوٹی رگ دردلیٹر اور دوٹر ایسانہیں رہتا کہ جس میں رہر نہینجے ۔

بیقی الوداوُد نے حضرت معادیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ین کرمیں نے رسول الماصلی الماعلی کو الم سے سنا آپ فرماتے تھے کر جب تم عور آنوں کی امتباع کردگے تو مگر جا ڈگے۔

اماً احد، نسائی اور حاکم فے حضرت معادید سے مرفو عافقل کیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا ۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگنا ہ بخش دے ہمگر جو شخص شرک موکر مرے یاکسی مومن کو عمداً قت ل کرے ماس کی مغفرت نہیں موگی ۔

الولعيالي اورطرانى في حفرت معاديت مرفوعاً روايت كياب جنور عليدالسلام في فرما ياك عنقريب بيرت بعد كجهدا ثمر بول كرد و دو بوكه بير كر ان كى بات د ونهي كى جائے گى ، وہ جنم ميں اليے تھسيں گے جيے كر بندر گھسيں گے ۔

ترمذی نے منرت معادصہ سے مرفوعاً منسور علیہ السائم کایہ ارشار نقل کیا ہے کہ جوشخص شراب ہے ہی اس کو کوٹر سے مارو ، حتی کد کردہ جوتتی مرتب ہے تو بھر اس کو تشل کرد د-

الوداؤد نے صفرت معادیہ ہے مرفر ناصفوراکرم سلی الله علید کے کا یدار شادر دایت کیا ہے کہ بہری ہی تو کا یدار شادر دایت کیا ہے کہ بہری تو انہیں کوٹر سے مار د بھری تو کا یدار شادر دایت کیا ہے کہ بھری بھری بھری بھری ہی تو انہیں تستال کردو تسل کرنے کا کم یا تو تہدید ہے یا منسوخ ہے ۔

ابودا دُدا درنساني نه عفرت ابوبرسيه ا درحضرت ابن عمرض الذَّ فهمّا

بہرے دارکے ہاتھ ہیں بھا۔ آپ نے فرطایا۔ اے اہل ہریز کہاں ہی تمہارے طاد؟ میں نے بی کریم سسلی الڈعلیہ وسلم سے سنا کہ آپ ایسے بالوں سے منع فرطا تے تھے اور فرطاتے تھے بنی اصرائیل اس وقت نتباہ ہوئے تھے جس وقت وہ الیے بالوں کو بجڑتے " قبول" تھے۔

شیخین اور نسانی نے حضرت سیدن مسیب سے روایت کیا ہے۔

وہ فرائے ہیں کر صفرت معاویہ مریخ شرافی آئے اور ہیں مخاطب کر

کے بالوں کا ایک ہو ناران کا الا ور فرما یا کہ ہیں نہیں دیکھتا تھا کہ ہو دلیوں

کے علاوہ کی کوئی اس کو بنا آ ہے ہ مندوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حب

الیے بالوں کے بارے ہیں معلوم ہوا تو آب نے ان کا نام " معوث" رکھا تھا

الما نسانی حضرت سیدم قبری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرات

ہیں کہ بیل نے مفرت معاویہ کومنر میرد کیا اوران کے باقد ہی تا وہ فرات

یں کہ بیل نے مفرت معاویہ کومنر میرد کیا اوران کے باقد ہی تا وہ فرات

کے بالوں کا ایک گھوا تھا۔ فرمایا کرمسلمان عورتوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ

الیے بال استعمال کرتی ہیں۔ ہیں نے حضور ملیہ العمالی قد والت کا کورفر ماتے

سنا کہ وہ تورق ہی جوا ہے ترمیس ایسے بالوں کا امنا ذکرتی ہیں جبکہ یہ عفی

معہورے ہے جس کو وہ تعبیلا رہی ہیں۔

طبرانی نے مفرت معاویہ سے مرفوظ ، وایت کیا ہے ، منورعلیہ اسلام نے فرما یاکہ اللہ تعبا کی نے حق مفریت عمری زبان؛ ورول میں محقق کھر ویا ہے۔

الوداد وملى الدائد معاديد سے مردى ب كر حضورا كرم صلى الد عليه وسلم في مفا لطري الدائى بايس كرف سے منع فرطايا ہے ۔ الودا دكويس روايت ب كر صفرت معاديد رضى الد عند في لوگوں

کے ساسنے وضوفر مایا جبیباکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلواۃ والمستلیم کو وضو کرتے ویکھا سختا رجب سرکے مسیح تک پہنچے تو پائی کاچلو مھر کر الٹے ہاتھ پر ڈالا ہجر اس کو وسطِ سرکک ہے گئے یہاں تک کہ پائی کے تعطرے گرنے نگے یا گرنے کے قریب بھے پھر بیٹیائی سے گدی تک اور گدی سے بیٹیائی تک مسیح کیا ۔

الوواؤك مين حضرت معساويه رضى الشعندس مرفوعاً مروى سے جعنور عديد الساوم فرما ياكر ركوع اورسجد على تجوسة الك زير عاكرو، ركوع ا درسجدے میں جتنی دیریئر تم سے پہلے چلاجا تا ہوں تورکعت کے لئے ا عضة وقت اتنا حعدتم إلية موبيك مياميم كجرهاري موكيا ب-ابونسيم قاحفرت معاوير سےمرفوعاً روايت كياہے رحضورعليالساد) نے فردایاک دیک مشخص بڑے کل قرناتھا ا ور تا حق ظلم کرتے ہوئے ستانوٹے آدمیوں کو فشل کیا تھا۔ ہیں وہ شخنی شکاد اوروریا نیا میں ایک داہب کے اس بہنجا دراس سے کہا کہ ایک ایسا شخفی کرس نے ستانوے افرادکو ن حق ظلماً فتسل کیا ہوگاہی کی تور قابل قبول ہوگی ۔ راب نے کہا کہ نہیں تو اس نے اس رامب کو بھی تنگ کردیا۔ معروہ ایک دوسرے راہب کے یاس گیاا دراس کو بھی اس طرح کہا۔ دوسرے رابب نے بھی وہی کہا کہ اس کی توبر قبول نہیں ہوگی۔ اس تخف نے دوسرے دا بب کوہمی قتل كرديا - بھرتيسرے دائيب كے پاس بينجا - اس عيى دى كھيردريافت كيا. تواسس في معى دېى جواب دياكه تور فټول نېيى بوگى د دېدااس ف استعمر في المراكم الما تسال كرديا .

عردہ ایک اور ج تھے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کالیٹنفس

نے بڑائی کا کوئی عل نہیں چھوڑا اور اس نے ظاماً، ناحق سوقتل بھی کئے یں کیااس کی توب قبول ہوسکتی ہے ؟ داس نے اس سے کہا تھم مجذا! اگريس تخفرے يركبون الله تعالى توب كرنے والے كى توب قبول نہيں فرایا تو مرتع مجوم ہے۔ بہاں دمیرا علاقہ" میں عبادت گزار قوم بيتم وبال جا وُاوران كے ساتھ فل كراليًا كى عبادت كرو، لي وہ وہال تائب موکر نكلا اہم اس نے كھ راسترى طے كيا تفاكرالہ نے فرات معيج كراس كى روح كو تنبض كر ليا مهراى كم ياس عذاب اور رحت ك فرشة آكة اوراس ك معاط يس مجال في قوالت المالي في ان كے ياسى ايك اورفرشتے كو بھيجاجى نے ان ونوں فرشتوں سے كہاكدونوں گاؤں کے درمیانی فاصلے کو ناپ لو۔ جو قریب بوگاس کا شمار اس گاؤں والول میں موگا - بنائجہ نایا گی تو وہ عبادت گزاروں اور توب تلا کرنے والول كے گاول كے حيندانكلى برابرقرب فىكلا-يس الله تعالى نے اس كو

شیخ اکر فقومات مکی میں فراتے ہیں ہم نے بطراتی ابو واؤو، عبدالہ بن علا وسے اور انہوں نے مغیرہ بن قرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرحضرت معاویہ رضی المہ عنہ نے ایک ون مسجد ہیں باب توش پر وگوں کے و رمیان کھڑے ہوکر فرمایا کراسے لوگو اہم نے فلاں فلاں ون سیانہ وکھیا اور تم پر دوزہ دکھنے ہیں سبقت کے گیا ہوں ۔ بس جوشی ای تجیتا کہ سے تو وہ ایسا کرے ۔ حضرت مالک بن ہمیرہ ان کی طرف متوج ہوئے اور کہا۔ اے معاویہ کیا الیہی کوئی چیز تو نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی جو بیا الیہی کوئی چیز تو نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسیلم سے منی تھی ج یا بہتمہاری اپنی دارشے ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے رسول النہ میالہ ا

علیہ وعلم سے سنا ہے کو لپرر نے مجینے کے روزے رکھوا دراس کے بیہلے حضر کے ۔

بخاری نے حمید بن عبدالرحمان سے روایت کیا ہے کا حفرت معاویہ نے خطبہ ویتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی الداعلیہ وسلم کو یارشاد فرماتے سنا ہے کرجم صلی الداعلیہ وسلم کو یارشاد فرماتے سنا ہے کرجمی شخص کے سابھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہوں جبکہ علما وین میں تو با نشتہ والا ہوں جبکہ علما کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور بدا تر سبحیثہ دین پر فائم رہے گی بخالفین اس کو کوئی ضرر مزمین جا سکیں گے رہیاں تک کرام الہٰ کی کا جائے۔

ا ما مسلم نے اپنی ضیح پی حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرما نے ہیں کرمیں نے دسول اکرم صلی النہ علیہ وسلم کو یہ فرما تے سنا کرمیں تو خازن مہوں جس کو بطبیب خاطر و وں گا ہیں اس میں برکت مہوگ ا درجی کواس کے مانگے اور طلب کرنے میر و وں گا تواس کی مثال ایسی ہوگ کہ جو کھائے مگرمیٹے نہ بھرے۔

ا ما اسلم نے اپنی میں وضرت امیر معاویہ سے روایت کبا ہے۔ وہ فرما تے بین کہ رسول الماصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوال کرتے ہوئے بیٹ زجایا کرو۔ قیم مجدل اگرتم میں سے کوئی عجر سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کے بار بارامرار مراس کو تھج وسے دوں تومیرے اس عطیہ بین اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔

ابو دا وُد اورنسائی حفرت معاویہ رمنی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول النہ صلی النہ علیہ کرتے ہیں کہ دسول النہ صلی النہ علیہ کو کے جینے کی سواری سے اور سونے کے پہنے ہے منع فرمایا ہے بھریر کے مولی بھڑا ہو۔ اسی طرح ایک اور

روایت بیں ہے جو کہ انہی کتب میں حضرت معاویہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ آپ نے فروایا کہ تم رسینم اور چینے ہر سواری ذکر و۔

نسائی پین حضرت معاویہ دمنی الداعن سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کران کے پاکسس اصحاب نبی صلی الداعیہ درسلم ہی تھے ۔ بیس کہاکہ کیا تہیں ملوم ہے کہ نبی علیہ العساداۃ والسائم ایک میکڑا ہجرسونے کے بینے سے بھی منے فرمایا ہے توانہوں نے کہاکہ النہ کے سعادہ

الدوا و و فرخ معاویہ سے روایت کیا ہے ۔ انہوں نے امسال الله علیہ السلواۃ والتسلیم سے فرمایا کیا آپ لوگ وہ نتے یں کر محصنورا کرم ملی الله علیہ وسلم نے اس چیز سے اور چینے کی کھال پرسواری سے منع فرما یا ہے ۔ توانہوں نے کہا کہ مل یہ پیرفرما یا کہ تہیں مسلوم ہے کہ انحف ورصلی اللہ علیہ والم نے تھے اور عمرہ کے ورمیان قربان سے منع فرمایا ہے توانہوں نے کہا۔ کریہ تو ہم نہیں جانتے ، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ بھی انہی بیں شمار ہے مگرتم نے محلا دیا ۔

اما المسلم المحرب يحيى كى روايت ان كے تجابے روایت كرتے ہيں. وہ فرات كرتے ہيں. وہ فرات يون كرتے ہيں. وہ فرات يون كون الد من كون الد من الد سفيان رضى الله منها كے پاس تفاكد مؤون آيا اور اس نے آپ كونماز كے لئے بلايا يوضرت معا ويہ نے فرما ياكوہيں نے رسول اكرم مسلى الر عليہ وسلم سے يہ ارشا و سنا كرقيا مت كے دوز مُوذ اول كى گرونیں سب سے بھی "اونني" ہوں گی ۔

الم ملم قرحقرت الوسيد سے رواست كيا ہے كوفرت محاوير سيد يس لوگوں كے ايك جلق كے پاس بينچ اوران سے كہا كر حلقہ باند روكو كي بينے بو- انہوں نے كہاكر بم بليم كراك كا و كركور ہے يس رفرايا ۔ الدائم كيا هرت

اسی لئے بیچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نجاراس کے علادہ بیٹے کا ہا الوئی اقصد
نہیں۔ آپ نے فرما یا کہتم سے بیں نے صفت اس لئے نہیں بیا کہتم ہر کوئی
تہرت دگار ہا ہوں بلکہ جن حضرات کو حضور اکرم صلی الشاعلیہ وسلم سے تجھ
جیسا قرب ما س بھا ان میں سے کوئی الیانہیں کہ اس نے بھر سے کم روایت نقل
کی ہوں ۔ ہے ہے سے ضورعلیہ اسائی صحابہ کی جاعت کے ایک جلقے کے باس
گئے اور فر ما یا کہتم بہاں کس لئے بیٹھے ہو؟ انہوں نے وض کیا کہ جم بیساں
جیٹے اللہ کا ذکر کرر ہے ہیں اور ہم اس کی حمد کرر ہے ہیں کہ اس نے
جیٹی اسلام کی طرف بوایت وی اور ہم اس کی حمد کرر ہے ہیں کہ اس نے
فرمایا۔ اللہ ہم عرف اس معقد ہے بیٹھے ہو۔ عرض کیا جی باس آپ نے
فرمایا۔ اللہ ہم عرف اس النے نہیں کی کہتم پر کوئی تہمت ہے بیکن حفرت جریل
فرمایا کہتم ہے قبم اس النے نہیں کی کہتم پر کوئی تہمت ہے بیکن حفرت جریل
علیما لسائی میرے پاس آئے اور فہروی النہ تعالی اپنے فرشتوں کے دو برو

المعرف تاضى عياض شفا شراعي مي فراتے ہيں - روايت ہے يوخرت مما دير رضى الله عند حصنوراكوم كے سا منے وحى كوتورير فرماتے سقے - آب فرات معاويہ سے فرما ياكد دوات فوال دو، قلم كا قط شر هاكرو الحرب باكوسير هاكود مين كے درميان فرق ركھو - سم كے مرب كوملا كر زيكھو ۔ لفظ الله كو نول بسورت يكھو - رحمن كو كھينے كر كھواور رحم كو ملا حدين يكھو ۔ لفظ الله كو نول بسورت يكھو - رحمن كوكھينے كر كھواور رحم كو حديدن يكھو ۔ حمن كوكھينے كر كھواور رحم كو حديدن يكھو ۔

ماسعاً منوی شرح الدندی اتباع سنت بس تربیس تھے۔امام مادیہ رضی المدُعندایک ون نیکے توعیدالتُه بن عامراورعبدالتُه بن میردی میردیکے معاویہ رضی المدُعندایک ون نیکے توعیدالتُه بن عامراورعبدالتُه بن میردیکے

سخے۔ ابن عامر دیکھ کر کھوٹے ہو گئے ہبکرابن نزیر بیٹے رہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کر سول اکرم صلی الد علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ ہوشخص یہ جاہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تو وہ ا بنا بھی ارجہتم کو بنائے۔ اس حدیث کو تر مذی الو داؤرا ورم نداحد نے بھی روایت کیا ہے۔

البرداؤداور ترمذی بین عروبی مردی ب را نبول نے حقرت معاویرد ن البرداؤداور ترمذی بین عروبی موادید السلام سے دم شخص معاویرد ن البر الله عذب کہا کہ میں نے حضور حلیدالسلام سے کہ جن شخص کو الله مقالی نے امورسلین بیسے کمی شئے کا حاکم بنایا ہوا وراس نے ان کی حاجت و صرورت اور فقر و خلت کے آگے بردہ حائل کردیا ہمو تو الله اقالی بھی اس کی حاجت و فلت اور فقر کے آگے برد سے حائل کردیا ہے۔ یہ سنتے بھی اس کی حاجت و فلت اور فقر کے آگے برد سے حائل کردیا ہے۔ یہ سنتے بھی اس کی حاجت و فلت اور فقر کے آگے برد سے حائل کردیا ہے۔ یہ سنتے تقر ترکردیا ۔

قرمائی ۔ بی بی صدافتہ نے ان کو تکھا ۔ السالا علیک امابور ۔ میں نے دیول اکرم صلی النظ علیہ وسلم کو بی فررائے سنا کر جوشخص لوگوں برتمنگی کر کے النظ کی رصا کا طلب گار بہوگا تو لوگوں کے لئے النظ تعالیٰ کی معا د نت کا فی ہے ا در تو النظ کو نا داخش کرکے لوگوں کی رضا کا طلب گار بہوگا تو النظ تھا کی گوٹ کا لوٹ کا میں ہوگا ۔ والسلام ۔

ترمذی اور الوداؤر نے سلیم بن عامرے روایت کیا ہے کہ حفرت معادیہ رفتی النہ عندا ور رومیوں کے ورمیان معابدہ تقاا ورآپان کے علاقہ کی جانب نوسفر نے اس لئے کہ جیسے ہی معابدے کی مبعاد خم ہور دیوں برحملہ کر دیا جائے۔ بیں ایک شخص ہو گھوڑے یا نجر بر سوار تھا آیا اور وہ کہ بتا تھا۔ اللہ الجر اللہ الجر الیا نے عہد لاذی ہے جنگ نہ کرو۔ لوگوں نے دیجھا تو وہ حفرت عمروین عبیر رفتی المہ عند تھے۔ حفرت معاویہ نے اس سے وریا فت کیا اس معاط میں توانہوں نے کہا۔ حفرت معاویہ نی توانہوں نے کہا۔ کرمی نے معاہدہ کیا ہم تو توجب نک مدے منا ہے کہ جن تحفی نے کہی قرم کے میابدہ کو مشرو کرد سے ناکہ عام معاہدہ کیا ہم والی کے معاہدے کو مشرو کرد سے ناکہ عام معاہدہ براس وقت کے معاہدہ کے معاہدہ کیا ہم والی دونی المہ عندا ہے جمانی لوٹ کے معاہدے کو مشرو کرد سے ناکہ عام معاہدہ برابرا کاہ مہوں ۔ یہ من کر حفرت معاویہ دفتی المہ عندا ہے خریقین برابرا گاہ مہوں ۔ یہ من کر حفرت معاویہ دفتی المہ عندا ہے خریقین برابرا گاہ مہوں ۔ یہ من کر حفرت معاویہ دفتی المہ عندا ہے خریقین برابرا گاہ مہوں ۔ یہ من کر حفرت معاویہ دفتی المہ عندا ہے جانی لوٹ کے عام میاب کے قب کیا ہوں کے خورت معاویہ دفتی المہ عندا ہے خورت معاویہ دفتی المہ عندا ہے جانی لوٹ کے قب کے قب کے ایک کے ایس لوٹ گئے ۔

حفرت معا دیری حفورا کوم سلی اله علی دلم سے عدد رج عجبت کی ایک فغال وہ ہے جوری حفوری عیامی نے شفا شریعیت میں ذکر کیا ہے کہ بب حفرت معا دید منحالة عہم سے طاقات کے لاے گئر کے حفرت معا دید منحالة عہم سے طاقات کے لاے گئر کے ورواز سے بی واضل ہوئے تو حفرت معاور میا گئے سے اعتماد ران سے بنگیر

بھیرا توہینے اپنی جگہ پرکھٹر امہوا اور نماز ہڑھی ۔ جب گھر لوٹے تو مجھے بھیا اور فران جب گھر لوٹے تو مجھے بھی ا بھیا اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے ووبارہ اس طرح زکرنا ۔ جب جمعہ کی نماز سے فارنے ہو جا وُ تو اس وقت تک نماز نہ ہڑھو جب تک کے بات زکر لو یا اپنی میگہ سے بہٹ نہ مباؤ ۔

ا ما است کم این المنظم المنظم

بناری نے محد بن جمیرین مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے ایک دند کے جراہ حضرت معا ویہ وہنی النہ عذکے پاس بیٹے تھے۔ ان کوکسی فیے یہ روایت بہنجائی کر حفرت عبدالتہ ابن عمر درصنی النہ عذفے ایک حدیث بیان کی ہے کا عنقریت علاقہ تھ طان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ یہ سفتے ہی آپ عفدنس ناک ہوگئے ۔ کھڑے کھڑے ہوئے ا درالتہ اتسان کی حدوشناہ بیان کی۔

م کر ملے ، ان کی پیشا فی کو بوسہ دیا اور مرغاب نامی علاقہ " جوکہ نہر مرد کے پاسس مقائے کی زبین ان کوعظا فرمادی ۔ بیعظا واکرام صرف اس لئے تقاکرہ خرت عالب کی صورت محصورا کرم نور جسم مسلی اللہ علا ویلم کی صورت شریفی کے مشابقی ۔
مسلی اللہ علا ویلم کی صورت شریفی کے مشابقی ۔
عاشرا فرماتے اور اس کی مخالفت سے منع فرماتے تھے ۔ امام ابن تجرعت قادی فرماتے ہی کہ جب حضرت معاویہ مرمنے شریف میں ابن تجرعت قادی فرماتے ہی کرجب حضرت معاویہ مرمنے شریف میں آتے اور یہاں کے فقہا سے کوئی الیسی چیز سنتے ہوسنت رسول کے مخالفت موتی توالی مدینے کو جمع کرکے فرماتے کہ کہاں میں تمہارے مغاد ، بیس نے تو حضور علیہ اسالام کولیوں فرماتے کہ کہاں میں تمہارے مغاد ، بیس نے تو حضور علیہ اسالام کولیوں فرماتے کہ کہاں میں تمہارے مغاد ، بیس نے تو حضور علیہ اسالام کولیوں فرماتے سات اور اس طرح

کرتے ہوئے دیجھا ہے۔ عزاری نے حضرت معاویہ رہنی اللہ عندے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کرتم لوگ نماز بڑھتے ہو؟ البتہ تحقیق ہم رسول اکرم سلی اللہ علیہ وکلم کی صحبت میں دہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بم نے ابسی نماز بڑھتے نہیں دیجھا ملکہ آپ نے اس نمازے منع فرمایا ہے لینی عصر بڑھتے نہیں دیجھا ملکہ آپ نے اس نمازے منع فرمایا ہے لینی عصر

ام انجی آن ام اسلم حفرت عمروبن عطاسے روایت کرتے ہیں کرنا فع بن جبیر نے ان کو سائٹ کے پاکس اس لئے بھیجا کہ میں ان سے " سائٹ " سے ایسی بات معلوم کروں جو آنہوں نے تعفرت معاویہ کو ماز بیں کرتے ہوئے و مکھا جو ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مقصورہ میں میں نے حضرت معاویہ کے بجراہ نماز جمعہ پڑھی تھی۔ جب انہوں نے سلم معاديه رصى المدعن عنابت بد

مرالبست عشر کے ساتھ الیا میں الیا عنہاکا فلانت حفرت محادیہ مرالبست عشر کے ساتھ الیہ جائیں الیا عنہاکا فلانت حفرت محادیہ جائیں کے کرائ جسن کے ساتھ الیہ جائیں ہزادا شخاص ہے جہزی ل فی موت بران ہے ہوجت کردکھی تھی ۔ اگر آپ وشی التہ عذفلانت کے ال نہ ہوے تو سبط ولیہ ب الم جسن فلانت ال کے حوال نہ ہوے تو سبط ولیہ ب الم جسن فلانت ال کے حوال کے دوسری حرح جنگ موالے کیوں کرتے و بکدا ہے وال رگرای معفرے علی کرم الله وجہری حرح جنگ والے کیوں کرتے و بکدا ہے وال رگرای معفرے علی کرم الله وجہری حرح جنگ والے کیوں کرتے و بکدا ہے وال رگرای معفرے علی کرم الله وجہری حرح جنگ والے کے دعن تھریب اس کی تعنین آئے گی ۔

معنرت ما دیدنی الناعد الکاشن علیالی سے نہایت خامست عشر الب بریت نبوت کے فضائل میں رطب اللسان رہتے ، برب بائیں نمافت و مناسمت کے بادیجود ان کے ایٹاری پیرولالت کرنی ہیں مگر مخاصمت ونمافت تو بتقدرالہی بیٹی آئی گئی ۔

کھرفر مایا۔ اکسی ایک کے بھے یہ بات بہنی ہے کہ میں سے کچھ لوگ الی امادیث بیان کرتے ہیں جورز تو وہ کتاب اللہ بیں ہیں ادر زاس کا اثر سول الله صلحالة علیہ وہم ہے۔ وہ تمہارے جائی لوگ ہیں ۔ بس تم ایسی باتوں سے بھو کروہ تم ہیں گراہ کرویں گا ۔ میں نے حضور علیہ السلواۃ والسلا سے سنا ہے آپ نے فرمایا ۔ بید امر قرایش ہیں رہے گا ۔ تم ہیں سے کوئی شخص ان کے ساتھ و تم نہیں کرے گا ۔ جب تک کو اللہ تعالی ان کی جشانی بیر نستان نہ لگا دے یا وہ وین کو قائم نہ کریں ۔

میردی کی جماعت نے حفرت معادید کی بیردی کی معافت نے حفرت معادید کی بیردی کی صادر کا خشر مناز معافر از ترجعفرت عبرالة فالم ين الله عنهم . وغیرهم دینی الله عنهم .

عفرت عمرفارد ق بن خطاب ربنى التأمن نے مفرت مادید اثناعشر کوشام کا گورنر بنایا ، حالانکدآپ توشکا) وامرا ، کی سلام فسادیس بهبیت احتیاط فرمات نفحا و رحفرت منمان غنی منی الد عذف یمی معنرت معادید کومزدل ذکیا جکه نهیں ان کی گورنزی پر بیحال دکھا ۔

نلت عنر الدوي معرت من ويك جنها دكوم الماري المرام عنرت من ويك جنها دكوم المراك المرب كالمرب بعى المرت المن المرب كالمرب بعى المرت المن المرب كالمرب بعى المرت المن المرب بعى المرت المن المراك المرب بعن المرك المرب بيت المرك المر

مستداد جياتواب ففرما ياكديسوال مفردعى المدعدت لوجيواس لف كدوه محبرت زياده صاحب المريد ساكل في كماكدام المونين تجعلى ونى النون كي واب سے آب كا جواب زيادہ لين ہے ۔ آپ نے فرطا يا يہ برى بات بتواليه آدى كوناب ندكرر باستجس كاحضور عليه العسارة والفا اس کے علم کی بنا پرموز کھنے تھے اوراس کے بارے میں فرما یاکہ اے علی " يرى لب يجر سورى بجوارون كى موسى سائنى مكرمير بديدكونى ىنى نېدىي آئے گا- يونى جب حضرت عمرفاردق رضى الشاعنه كوكونى مسئله وربيشي آتالوان سے وريافت فرماتے ربيد مديث مسنداحد كے ملاوہ ودسرى كتب سي معىموى باورابض في يجوزياده الفاظ معى نقل ك ين مثلًا من مثلًا معاويه في ال سأل سفرايا كالمعرام والدنالي ترك یا ڈن کو کھڑا نے کرے اور الکین ولوان سے اس کانا) خرج کردیا مزید فرما يك حضرت عمرفاروق محضرت على عدماك وريانت كرتها وراستفاده كرتے تصاور ميں اس بات كى شہادت ديتا بوں كيدب بي عفرت عمر كد كوني مشكل مشكر ميشي آيا توآب فرمات كريبان مفرت على رنسي المدِّن

اہم مستنفری نے اپنی سند کے ساتھ مند سے عقب بن عامرے روا بت
کی ہے دہ نہ ماتے ہیں کہ میں مند شدہ معاد بیر شنی الشیعنہ کے ساتھ جار اجھا تو
فر ما یا کہ نتم بخدا مجھے علی رضی الشیعنہ سے زبادہ مجبوب رو نے زمین پرکونی ہیں
منا ۔ اس کے قبل کہ میر ہے اور ان کے در میان جو کچھے رونما ہوا ، اور میں جانتا
ہوں کہ ان کی اولادین سے ایک خلیفہ ہوگا جوا ہے زمانے میں وقعے زمین
پرسب سے مبتر ہوگا و ران کا ایک فایعلی میں ہے جس کو آسمان والے

جانتے ہیں اوراس کی علامت یہ ہوگی کدان کے زمانے میں تھیلوں کی کڑت ہوگی باطل مست مبائے گا در تن زندہ ہوگا۔ وہ صالح اوگوں کا زیا نہوگا۔ ان کے مربلند جوں گے اور و دان کو دیکھیں گے ۔ مرداس سے حفرت الم مہدك يك" عاكم اور ابن بخارى نے مروایت مشام بن محدان كے والد سے روایت كيا ب كحسن بن على صنى المدُّ عنها كوحضرت المير معاويد سه سالان ايك الكوعظيد ملتا تقا توايك سال ده وظيية كسى طرح رك كيا يحضرت حسن وشي المدعة شاريد تنگدسنی کاشکار ہوئے ۔وہ فرماتے بی کرقلم ودات منگوائی تاکہ معاویر كوخط مكهون اوراس این یادول فی كراوس يحسريس فاموش بوگيا رسيس بن فرسول اكرم صلى الته عليدولم كى خواب ين زيارت كى نوآب في عجم فربايا كاحسن تم كيد بوري في في عرض كياء آباجان بهتر بمون اوروظ في مينا فيركي شكايت يميى كى قوآب نے فرط ياك تو دوات منگواكرا بنى جىسى مخلوق كو خط مكدر طاعقا تاكداسكو اود بانى كوائ يس فعض كيابان يارسول التأصلي التيعلير ولم توهريكس طرح كرون ؟ أتخضرت في فرما ياكريكمو- الصيرب تلب مين ابني اميد ڈال دے اور اپنے سے علاوہ کی تھا امیدیں مٹا دے حتی کہ میں نیر ہے سواكسى سےاميد زركھوں ۔ا سالتْ بيرى توتتى دنا و دنا جوكر كم عقلى ك وج س كرور بوكئ ب: كراى كاطرت يرى رغبت زمان اورد برا سوال اس کويمين مكتا ہے اور ندوہ يمرى زبان پر جارى بوسكتى ہے ا ورجو توف اولین داخرین کویفین کی و دات مرحمت فرمانی ہے۔ اے رب العالمين عجي يمي اس كے بن س كر الے بحضرت من ديني الياع : فراتے میں متم بخلامیں نے محمل ایک مبضة سمبی یه دعانہیں کی مقی کر مجھے نیدرہ لاكفه كا فطيعة حضرت معاويرضى الترعن كى طرون سے مرسله مل كيا الس ميں نے کہا کہ تم تعریفیں اس الت کے لئے ہیں ہوا ہے مذکورین کو بھی فراموش نہیں

صواعق محرقه بيس ب كرحضرت معاويد صنى التعند في صرار بن جره س كهاكه عير حفرت على وفنى الدّعند كا وصات سنافر - انهوى في كهاكه عجيد محات فروائي -آب نے فرمایا - میں تھے قتم دیتا ہوں ۔ مجرانہوں نے کہاکتم خبا حضرت علی کی غایت نہایت بعیاتھی ۔ بہت قوی تھے ۔ وہ فیصل کرنے کے الم تقے ، عدل برمبنی عم ویتے تھے ۔ ان کے جاروں اطراف عم کے فوارے مجعوشت عقے محکمت ان کی زبان پرلولتی بھتی ۔ ونیاا وراس کی رنگینیوں ے وحثت زدہ رہتے تھے۔ رات سے انہیں موالست بھی اور اس کی وحشت وتهنائى سے بھی محت رکھتے تھے۔ وہ بمنت روتے رہتے تھے۔ لمبى سوچ ركھتے تھے ، عنقر بياس ركھتے اور كھا ناہجى معولى كھا تے - بارے درمیان سادگی سے رہتے بہرے سوال کا جواب دیتے اور کا رہے بلانے یر چلے آتے ۔ قسم بخال اننی قریت کے باوجود ہم میران کی الیبی ہدیت تھی کہ ہم ان سے کلام بھی مذکر سکتے تھے۔ وہ دسنی کھیا ثیوں کی منظیم کرتے امساکین كو زب بخشنة - كوئى شدر ورايف نائق كے لئے ان كى حايت كى توقع نہيں كرِّيا تحقا اورضعيف ان كے عدل سے نااميدنہيں تھے يبعن بواقع بريس نے ان کو دیکھا کہ جب رات حیما جاتی ، ستارے ڈوب چکے ہوتے توآپ ا پنی واڑھی شراعی کو بچڑھے تڑے تڑے کردورے تصادر مخرونین کی طرح آہ وبکا کررہے تھے اور فرماتے را سے جا ایے شوق کا دھوکہ کسی ادر كووے - هيہات هيرات - جا بين نے تھے تين طلاق دے دي كھي مجى تيرى طرف رجوع نبين كرول كالكيونكات ونياتيرى عرقليل سيكر تیرے خطرات کیٹر ہیں۔ آہ ، آہ توشہ کم ہے، مسافت دور ہے اور راست وحشتناک ہے۔ یہ ا وصات سنتے ہی حضرت معاور رصنی الدُّع ذرو نے

فرما آا در زاس کی دعاکور دفرما آئے یجریس نے دوبارہ خواب میں سرکار دوعالم صلی الشاعلیہ وکلم کو دیکھا۔ آپ نے مجرے دریافت فرمایا۔ اسے حسن اب کیسے ہو یوض کی ۔ یارسول الشام صلی الشاعلیہ سلم بہتر ہوں۔ ادرا بنی سازی بات بیان کی ۔ نوفر مایا۔ اسے ہیرے لخنت مجریع ہے ، اسی طرح ہوا بنی امید کو خالت سے وابستہ رکھے اور مخلوق سے امید نر رکھے نواس کے ساتھ الشاتعالیٰ ایسام حاط کرتا ہے۔

محدبن محودا ملى ابنى تصنيف نفائس الفنون بين ذكر كرتے بين كرحفرت معاديه رمنى الداعندك باس حفرت على منى الداعنه كا ذكر كياكيا توفر ما ياك معنرت على خدا كي تم شركى طرح تف يجب آواز لكات تفي اورجب ظابر وق توجاند كى طرح رجب عطا وُاكرُم بِرات توبالان رحمت كى طرح بوت تق. بعض حاصرت في دريافت كياكماك افضل ين ياعلى ؟ فرما ياكرحضرت على ك چند نقوش میں آل ابی سفیان سے بہتریں ۔ مجھروریا فت کیاگیاک آپ نے علی سے جنگ کیوں کی ؟ فرما یاک حکومت و بادشامت مے فیر ہیں ۔ سمبر فروا یاک حوحضرت علی کی مدح میں ان کی شایان شان شعرسنا نے میں اس کو برشعركے بدلے بزار دینارانعام دول كا -چنانچة ماحنرین نے خعرسنا نے اور معزت معاويه فرمات تخ كظى رضى المدعد عجر الفل بين - معرحفرت عمرد بن عاص رضى المعنها في كني شعر مربع جب وه اس متعرب بيني هوالسناء العظيم وفلك نوح وباب الله وانقطع المخطاب

حفرت معاديد فنى الدُّعذ في الله شعر كوب ندكيا ا ورانبين سات بزار

دینارمرتنت فرهائے۔

مگ گئے اور کہاک اللہ تعالی حسن کے باب پر رجمت ہے بایاں فرمائے۔ وہ واقعی ایسے ہی تھے۔

ایک آدی خلیفہ را شدر صفرت عمر بن عبد العزیز کی فدت الساد سی میں ایک آدی خلیفہ را شدر صفرت عمر بن عبد العزیز کی فدت الساد سی میں میں ماضر بھوا اور اس نے یزید کو امیر معاویہ و فند کسی نے امیر میں نے امیر و فند کسی نے امیر معاویہ و فند کسی نے امیر کسی نے کسی نے امیر کسی نے امیر کسی نے امیر کسی نے امیر کسی نے کسی نے کسی نے امیر کسی نے کسی نے

ابن عما كرب فرضع عن حفرت عبد التابن عباس فن الناها المن المناف ال والسلام كى باركاه بين مافشريتنا يرهنرت الوكر مساليق حضرت عمرفاروق جعنرت عثمان عنى اورحفرت معاويرونوان التأتعالى عليهم اجمعين بعبى ماعنرفادمت يتق كرحضرت على دنى الدُّعدُ عاضر فعرمت اقدس بوف يحضور عليدالسلام فيحفرت معادیہ سے دریا فٹ کیا ۔ کوکیا تمہیں علی سے عبت ہے ، عوش کیا ۔ بال مسول الله يعيرآب في ارفنا وفرما ياكر عنفريب تمهار س ورميان حيقات موكى محضرت معاوير في عوض كيا . يارسول النه صلى الشه عليه وسلم اس كم البدكيا ہوگا؛ فرما یاکدالتہ تعالیٰ کی رضامندی اورعفو \_حضرت معاویہ نے عرض کیا کہم قصنا شے الہی میرنا راصی ہیں ۔ اسی وقت یہ آبیت نازل ہوئی وتوست اءالله ما افتتلوولكن الله يفعل مايويد الثامنة عشر منى التعنبا معلى يدارشا در كاي معلى الشامنة ك وربعالة تعالى مانون كى دوبرى جاعتون كے مابين صلح كوادے -

حفنوراكم ملحالة تعالى عليوسلم كارشاد گراى ب التاسعة عشر كاكب فرو بوكا اوراس كويزيد كها جائے گا -اس كورو يانى نياني مسند به حضرت الووردا دس روايت كيا ہے ۔

الوعلى "صيح فالباً الولعيلى بيد في السند ضيف حضرت الوعبيده رضى الترعد سيم فوعاً روايت كباب جعنور عليه السلام في فرما يا كرميرى امت النصاف برقائم رسيدگى يحتى كرم بالشخص جماس بين دفنه فراك هر وه بنواميكا يك فرد بهوگا اوراس كويز يذكها ولمث گاربس به بات اس اس جيز مرد و لالت كرتى مي كرمفرت معاوير منى التاعند في سنت رسول كى كوئى مخالفت نهيل كى .

حضرت الوجرمرة سے مرفوعاً روایت ہے جعنور علیا اسلام نے فرمایا کسن سنتر بہری کے شروع سے التا تعالیٰ سے بنا ہ مانگوا ور فوجوان جھوکروں کی حکومت سے ۔ " رواہ احمد "

سنده سال المرادس اور نوجانوں کا ارت سے مرادیزید کی امارت سے مرادیزید کی امارت سے اور اولادی مرادیزید کی امارت سے اور اولادی امارت سے مرادیزید کی امارت سے اور اولادی میں سیات بھیلی می میکومت مرادسہ اور لوگوں میں سیات بھیلی می سے کہ حضور علیا السلام نے یزید کو دیکھا متھا جبکہ حضرت معاویہ الکا واتھا کہ ایک جنتی نے ایک جبتی کو اتھا دکھلیے محر سے بات میجے نہیں ہے کیونکویزید تو حضرت عنمان غنی رضی اللہ عند کی خلافت کے دور میں بیار ہوا تھا جیسا کو این اثیر نے این عامی میں ذکر کیا ہے۔

الممكمانة عشريان ماه رحب بين بمقام فرخت فوت بوق آخرى عرب عنده معادير فالته عندم معادير فالته عندم عرب المحكمانة عشريا معتمل وخت فوت بوق آخرى عرب عن بمقام وخت فوت بوق آخرى عرب المحت المحت وفت بوق آخرى عرب المحت المحت والمحت وا

المالائمهام مالك عليهالرهمت كا قول ب كدكونى المحافظ المختلفة الموكر، الحافى المختلفة المحتدون الموكر، الحافظ المختلفة المحتدون المحتدون على المختلفة المحتدون على المحتون من المحتون المحتون

فصل: - صلح کے ذکر میں ہوکہ معید زوسے عفرت الو بحر ثقتی رضی التاعذ سے منقول ہے۔ دو فرطتے ہیں کامیں

نے منبر تمرلعین پر صفور طبیدالصلواۃ والسلام کوجلوہ افروز دیکھاا ورصفرت، ام حسن رصنی الدی عندا ب مے پہلومیں تھے۔ آب ایک وفعدا پنے صحاب کو دیکھتے اور ایک وفع حفرت حسن کو دیکھتے اور فروائے کومیراہے بٹیامرار ہے اور امید ہے کہ ال کے وربیعے سے الٹاتعالی ووٹر سے گوم وں میں صلح کواد ہے گا۔

انبی حضرت الویجره تعقی سے مروی ہے کہ مرکار دوعالم ملی الد علیہ ولم

ہمیں نماز بڑھا تے اور حضرت حسن بچینے میں آتے اور حضور علیہ السلام کی

گرون اور لینیت ہر جیلی حاتے جب کے حضور شی الشاعلیہ و تم سی سے ہیں

ہوتے تھے۔ بھر حضور علیہ الصلواۃ والسلام سی سے آ بست آہ بست آہ بست مرافعاتے

متی کہ ام حن کو نیجے ایار دیتے میں بہ نے عوض کیا یارسول المی صلی الیہ علیہ والم علیہ والم ہم نے دیجھا ہے کہ جتنا آپ اس نیجے سے بیار فرماتے ہیں اشاکسی دوم سے

بیجے سے بیار نہیں فرماتے ۔ آپ نے ارشاوفر ما یا کہ میرے دنیا میں یہ بھول

یں لاریب میرا یہ جیا میر وارسے اور عنقر بب اللہ تعالی اس کے وربیعے

یں لاریب میرا یہ جیا میر وارسے اور عنقر بب اللہ تعالیٰ اس کے وربیعے

وربیت بڑے گروم ول میں صلے کوا دسے گا ۔ بیا بن ابی حاتم کی روابت ہے اور تعقر بیا بن ابی حاتم کی روابت ہے اور تعقر بیا ابی حاتم کی روابت ہے وربیعے

اور تقریباً ابی ہی روابیت مسئل حمیں ہے ۔

عفرت من اجری رقت الشطیہ سے جامع الاصول میں روایت ہے۔
آپ فریاتے ہیں ۔ تسم مخدا حضرت من بن علی ضحالتہ عنہا ایک بیبار جیسات کر
ایک حفرت سیدنا امیر معاور کے مقابے برا گئے توحفرت عمرو بن عاس نے
حضرت معا ویرضی الساع خرست کہا کہ میں ایسے دومد مقابل شکروں کو دکھی رہا
موں جو ایک دومرے کو قتل کھے بنیر واپس نہیں تو ہیں گئے بعفرت معا دیے
نے فریایا۔ تشم مجدا، وہ دونوں سے بہتر ہیں۔ اسے عمرو تو و سیح کو اگروہ ان کو

قتل کر ڈوالیس تو بھر امور ملین کی بھہانی کے لئے کون رہ جائے گا؟ بور توں کی کفالت کون کرے گا؟ بچر اک دیجو بھال کے لئے کون رہ جائے گا؟ بھر حفرت معاویہ نے قریش کے دوا دی حفرت عبدالریمن بن عروا ورحفرت عبدالڈین عامرضی الیا عنہا کو حفرت الم بحسن رضی الیا عنہ کے باس جیجا بینا نجہ یہ ودنوں آپ کی خدمت ہیں گئے اور سلح کی درخواست کی حضرت میں بن علی نے ان دونوں سے فرما یا کر ہم بنوعبدالمطلب کواس ال بیں سے بہت کچھ وصول ہو جبات اور یہ امت ایک دومرے کا خون بہانے برگی گئی ہے۔ بس آپ نے سلے کرلی۔

ملاعلی فاری ہرویی فترح مشکواہ تقریعیہ یں" ذخار "سے نقل کرتے ہوئے لكھتے ہیں ۔ ابوعروفر ماتے ہیں كرحفرت على كرم التّ وجبر جب تنہيد بونے سقے تواما اسن رونى الترعيذك إلته برجاليس بزارت زائد لوكون في بديت كى مقى اوراس سينے و داوگ آپ كے والدك لم تعرير بعيت على الموت كريج يتف إ وريد لوك حفرت على منى الشعن سے بھى زيادہ حفرت ، م حسن رینی التاعذ کے فرما بروار تھے ۔ ہی حضرت حسن عراق، ما وزالنہر علاق خراسان یں سات ماہ تک خلیفرے بھرحضرت معاویہ نے ان کی طرف اور انہوں نے حفرت معادیہ کی طرف بیش قدی کی اور سوا کے مسطح میدان میں وونوں مشکر جبات سان صف أرا موے نوا فامحن نے دیجھاک جب تک ایک لشکردوس مشكر كاصفايان كرد سي كوفله على نربوكا - يس آب في عضرت معاديدكو مکعاکه وه خلافت ان کے میرو کرتے ہیں مگراس شرط پر کرآے اہل مدین، ال جارد عراق كے كى ايك ادى سے جى كى امرى بازى بنى كوي كے خودا ان امور كے سلط مي جوميرے والد گرائ كے زمانے ميں ہو يك ين توحفرت

معادیہ رضی النہ عند نے جوا با تکھا کہ یہ توقیاس میں بی بہیں ہے۔ مجھے سب کچھ
منظور ہے مگر قیبیں بن سعد کی نہیں اس لئے کہ مجھے وہ جہاں بھی ملا تومیں اس
کی زبان اور باتھ کاٹ لوں گا یحفرت من نے دوبارہ دیکھا کہ اگر الیبی بات ہے
توہیں آپ کی بات ہے توہیں آپ کی بیعیت نہیں کروں گا۔ بھر حفرت معاویہ
نے ان کے پاس ایک سفید کا غذ روانہ کیا اور کہا کہ اپنی مرضی کے مطابق تمرانط
مکھو ، ہیں اس کا پا بندر مہوں گا ہونیا کچوان دونوں کی صلح موگئی اور حفرت
من رسی النا عذ نے یہ تروام کھی کرحفرت معاویہ کے بعد امر خلافت ان کے
میرد مجرگا جس کو حفرت معاویہ بنی الناعذ نے قبول کر دیا ۔

مارق محتی حفرت محری محدا العافظی النجاری المحدوف نواو محد بارسا علیدالرجمت حود مجد بارسا علیدالرجمت حود مجدت المبدیت میں بہت آگے بڑھے محرف تھے۔ اپنی کن اب فعل الحفالب بی تحریر فرماتے بیں کر حفرت ابراہیم مختی کارٹ اورے کرب اسرخلافت حفرت حسن نے حفرت معاویہ کے والے کردیا تو اس سال کا نام سنتہ المجاعت "رکھا گیا ۔ ایک شیعہ نے حفرت میں المؤعنہ سے کہا۔ یا صفہ فی المحدوم نیون المومنیون! اے مومنیون کو والے کروائے والے ، آپ نے فرمایا ۔ بیا صفہ فی المحدوم نیون المجاب نے فرمایا ۔ بیا میں فرمائے وہم مونیون کو خورت ویت والا ہوں میں نے بین فرمع نے المحدوم نیون کو خورت معاویہ مناسبے ۔ وہ فرماتے بین کرنم حفرت معاویہ مناسبے ۔ وہ فرماتے بین کرنم حفرت معاویہ مناسبے معاویہ مناسبے مونی کا مارت کو محروم نہ حافواس لئے کو میرے لبدا مرخلافت ابنی کی ماد ہوگی ۔ اگرتم نے اس کو گھوا دیا توتم مروں کو ان کے تھا کا نوں سے بیروں کی طرح گرتے دیکھو گے ۔

حفرت معا دبیرتی التُوعذے مرفوعاً روایت ہے بعضورطلیہ اسلم فے تعرمایا - معادریہ اگرام خلافت کے تم مالی بنوتو پہنیہ النہ سے ڈرنا اور انعما ٹ

كرنا يحضرت معاويه فرمات ي كالميشه عجه يكان را كريس معنور علي الصلواة والسادم ك فرون كا يبال تك كر والسادم ك فرون كا يبال تك كر مين السادم ك فرون كا يبال تك كر مين السادم ك فرون كا يبال تك كر مين السادم أن الشريق المن المراد والمعدود يبقى "

عظیم معالی الشطیه وسلم کے فول کے مطالق مسلمانوں کی دو فکت عظیم مجاعمتوں برجب تم نظرونکر کرو گے توتم مردو برش ی جماعتوں کومعظم و محرم یا فرگے اور عظمت و کوامت ہی ان برد الالت کرتی ہے۔

حضرت معاوير بطعن اوران كي جوابات

جان الدكريم حضرت معاويه وويكروس أبحرام عليهم الضوان كم معصوم برف كا وعوى نهي كرتے كيونك معصوم بونانسيار و ملائك كے ساتھ متحقق ہے اور انہی کے خواص میں سے جدیا کے مرام الکلا کی علم انکام میں ا كى كيتى كى كنى ب- اس كےسائد بى انبيا ، كرام سے جوباتي سموا ياطبيعت بشرب سے صادر موتی ہیں ان کو نسیان کہا جاتا ہے بیکن ان کانام زک افتال رکھنازیادہ انشل ہے اوراگر الیسی کوئی بات کسی ایک مسحالی رسول سے صا در بوج نے جوان کی شایان شان نہیں تو سیعیدا زامکان نہیں اور عمر حفرات صحام کرام کے مابین اختلافات وجنگیں ہویش نیزایسی بالوں کاصدور ہواکہنیں فورو فکر کرنے والوں کو جونگی ہوتی ہے مگر عارے مذہب المسنت وجاعت ميں مدورجراس ميں تاويل كرنے كى كوشش كى جائے اورجهال تا ویل مکن ہی نہ مو تو ولی الیسی روایت کورد کرنا واجب ہے. نیزسکوت وطعن سے گرزیجی واجب ہے اس لئے کداللہ تعالی نے قطعی طور بران حفرات بعاب مغفرت واحجائى كا وعده فرمايا ب

اور طریت رسول مقبول می النظیہ وسلم میں ہے کہ ان حفرات کو اگر مسن ہیں کہ رسے گا اور جوان کے باہمی تنا قضات پر نفیہ کرے گا ای کے معاصفات بر نفیہ کرے گا اور جوان کے باہمی تنا قضات بر نفیہ کو کے اور کو نا اور کے ایس جلدا صحاب دسول سے من نفن رکھنا اور ان کا اوب کر نا تمام سلمانوں پر واب ہے۔ یہی سلمت صالحین محدثین کا اور اصولیین حدمی کے لئے ہم الذا آنا آنا اللہ اور اسولیین حدمی کے لئے ہم الذا آنا آنا اللہ سے سوال کو نے بین ۔

اس کے میں ہیں وروریشیں گزرجگی ہیں۔ ان ہیں۔
اگر معرم سخت سے عدم نموت مراد ہے تو یہ مردو د قول ہے جیائی ندشی کے ما بین ہوگزراس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا دائر ہ برت تنگ ہے۔ اور مرب ہے ایک مندا کی اور خوال ہے میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا دائر ہ برت تنگ ہے۔ اور مہت سے احکام و دف آگی ا حادیث میان سے ہی نابت ہیں کوئی اور خوال میں اور میں اور میں اور میں میں دو احلام میں بھیرج حدیثیں منتی اور میں دیا ہے ہیں دو

درج حسن ہے تم نہیں بی بیر دفعائل میں حدیث ضعیف برعل کا جواز نن حدیث منعیات نواپنی جواز نن حدیث میں مندین ہو بیکا ہے۔ روایت حسن کی فضیلت نواپنی حکہ میں نے تو بعض کت معتبرہ میں صاحب میزان امام مجدالدین ابن اثیر کا یہ قدل دکھیلہ کرمندا تھا ہوں فضیلت معادیہ کی حدیث صبح ہے مگراسس وقت وہ کھیا ہے کرمندا تھا ہوں نے اور میریشنے عبدالحق محدث دلموی نے میں شرح سفرالسعادہ میں انصاب نہیں کیا گو یا کا نہوں نے کام مصنف کھی اندار کرلیا ہے اور دور سرے تعصبات بر تعقب کی طرح اس برجی تعقب نہیں کیا۔

بخاری کے اس فعل کا جو آب یہ ہے کدان کا تفنی فی الکلا) ہے۔ ای طرح بخاری فے اسامہ بن زید، عبداللہ بن سلام ، جبیر بن مطعم بن عبداللہ کے بارے بیں کہا ہے کدان کے دندنا فی جلیلہ کو ذکر معنون سے ہی ذکر کیا ہے۔

دوراطعن الم مسلم عليه الرحمت في الني صحيح مين حفرت ابن عباس رصنى الدّعنها سي نقل كباب كمين الأكول كرا الله عليه والم تعترلية لائة الحيل كود مين مشغول تفاكر مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تعترلية لائة بين مين ورواز سه كرم كارس فرمايا يجر فرمايا جاؤ معاديكو محبت سه محصك مع مرح باس بلاكر لا و يس كيا اورداين اكرجواب ديا كروه كها نا كهار بين مين الرائية تعالى اس كابيط نرجوب يا كروه كها نا كهار بين المرائية تعالى اس كابيط نرجوب عيد ما المنافرة المنافرة

اجودة، اس كے مفتق معی مراونهیں ہیں، برمرتیم، توجید

الترتعالي اس كوموجب رجمت وقدرت بناد ہے كا - جيباكرا مام سط في الني صحيح مين ايك باب باندها ہے " باب وہ شخص كرجس ير ني ال علیہ وسلم نے احداث کی جویا ملامت کی ہو یا بدوعاء دی ہوجب کہ وہ اس کا متحق نہ ہو توبیاس کے لئے پاکیزگی، رجمت اور اجمہ بول كى اور عمراس باب يى مذكورة الصدر حديث لائے بى . اوراى مين حضرت في في صدافية رضى التُعنها عرفوعاً روايت ہے بعضورعلیہ السادی نے فرط یا ۔ ا ب عالمشکیا تھے معلوم ہے کہیں فے اینے رب سے کیا شرط رکھی ہے " س " میں نے کہا کہ اے اللہ میں بستر ہی ہوں میں جس سلمان کومیں نے گائی دی ہو، لعنت کی ہو توتواس کوائس شخص کے لئے باعث ملہارت بنادے۔ اسى مين حفرت الومرمره رصى المدعند عرفوعاً روايت بي حضور عليه السلام في فرطيا - العيالة من يترى وات سعمدلين جا بهتا بهوب ا ور تو اسس محجي برعكس زكرنا . مين لباس لبتري ميس ہوں - اگر کسی مسلمان کو اذبیت وی پاکسی کویس نے گانی وی ہو، معنت كى بويامارا بوتواكياس كواس شخص كے لئے رحمت واعث طهارت بنادينا اور روزحمتراس كوايني قرست كاسبب بناوبيا. دومرى روايت ميں يه الفاظ زياوہ جي را سالت مين محد صلى التعليه وسلم" لباس بشرى بين بول عجيه بمى غفته ا حا تا ہے جيسا ك دومر بشركوعفتدا ما تا ي اسى ميں حفرت انس رصنى الته عنه سے مرفوعاً مردى مے حضور الله نے خرط یا کرمیں نے اینے رب سے شرط رکھی ہے۔ میں نے اللہ سے

کی بدت آشوسال آمد میبینے نکال و یہ عابیش توبا تی ایک مزارها درہ جاتا ہے۔ اور حضرت عمران بن حصین دنسی الله عنہاسے منفول ہے کا معنور علیدا لسلام نے برورہ فرما یا اس حال میں کرآپ تین قبائل کوا جیاز بجھتے تھے دا) بنو تقیقت دی بنو حنیفہ دس سنوا میہ ۔ " تریزی "

بحواب ابنوامیه مطلقاً بنوامیه کی ندمت مقصود نهیں ہے کھیؤکہ مورت عمق الداعة اور خلیف المراح میں معرت عمق الداعة اور خلیف الراح الله معربین عبدالعزیر میں الداعة و و نوں شامل ہیں اور دونوں با جماع المی سندت الم المبدلی ہیں اور حضور علیہ الساؤم کی ناگواری کا باعث بزید بن معیا وید ، عبدالله بن زیاد اور اولا و مروان بن محتم ہے تعینی یہ سنت رسول کے می لعن بین ایرا وی اور اصحاب رسول و آل رسول کو انہوں نے ایڈا وی اور اصحاب رسول و آل رسول کو انہوں نے ایڈا وی اور احتاب رسول اور المی بندی بنوت کے لئے اللہ کی طرف منتقل مونا نور شدہ تھ دیرہے اور اللی بریت بنوت کے لئے اللہ کی طرف منتقل مونا نور شدہ تھ دیرہے اور اللی بریت بنوت کے لئے اللہ کی طرف منتقل مونا نور شدہ تھ دیرہے اور اللی بریت بنوت کے لئے اللہ کی طرف منتقل مونا نور شدہ تھ دیرہے اور اللی بریت بنوت کے لئے اللہ کی طرف منتقل مونا نور شدہ تھ دیرہے اور اللی بریت بنوت کے لئے اللہ کی اللہ کے بار سے معالائی ہی معالائی ہے ۔

جو کفاطعن اسر کرد فرت معاویه بن الوسفیان برخی الداعنی الماعنی الداعنی الماعنی کوسب و مستم کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے، ۔ سعد نے کہا کہ جب تک معنود ملی الله ملی فرمائی ہوئی ان کے من بن بن باتیں یا وہیں ۔ میں ان کوسر گرز ملی المام کی فرمائی ہوئی ان باتوں کا ذکر کیا وال حضور علیه السال نے فرمایا کرا ہوئی ہوئی ہیں تا ہوئی کر کے وال موسلی علیم السال سے مگر کے میں میں جب ما رون کو موسلی علیم السال سے مگر کے وال میں جب المال کو علاکوں گا جو میں حب میں کو میں جب المال کو علاکوں گا جو میں حب میں کو میں جب المال کو علاکوں گا جو

ورنواست کی ہے کہ میں اباس بشری میں ہوں۔ رافنی بھی رمتیا ہوں جیسے وومر الشرراصى بوتے بى عفت الى بوتا بول جيے ووسر الشرفقة ہوتے ہیں اس ا گریس این امت کے کسی فرد کے لئے بدعا کروں جب کم وہ اس کاستی نہ ہو تو تو اسکوشفس کے لئے پاکیز کی اور روز حشرا ہے تقرب كاباعث بناناء ليس التأتعالى حضرت معاديه رصنى المتعوز كم سائق الساقر ما يا ورانبس زمين كى سروارى عطاكى اوريانتمائى كوم كترى ب تيبراطعن البحضرت من الدعن صفرت البرمعاوير في الداعن المرمعاوير في الداعة البرمعاوير في الداعة البرمعاوير في الداعة عذى بيت كريك تواكي شفس في كور يوكرامام من سيكماكم آپ نے مومنین کا مذکال کردیا ہے۔ یا یکہاکہ آیا مومنین کا مذکالا کرنے والے بیں ۔ ام صن نے فرما یا کر تو تھے برا نرکیہ اللہ تھ بردھ کر ہے حضور عليه الصلوة والسائم في بى اميه كواب منبر مرفروكش و يحيفانو آب نے اس کو احیا رعجبا ۔ بس سورۃ کو ٹرنازل ہوئی ۔ اے مدینی ایک جنت مين ايك نهري ا در مورة ليلة القدر نازل بوئى - خارمن الف شهدتك . ا على بنواميداك كالبدايك مزار مادك حكماني كري محد تام بن فسنل كهتة ين كرعم في بنواميد كى حكماني ك مت تمنينه سكايا تووافتي لورے ايا- بزارمان بوف مذكم ززياده " أنتلي أما) ابنالاشرائي امع مين فراقے بين كه يراسى سال جار ماه جوتے بيل -اما حسن كى الميرموا وير سے بعيت مضور عليه السلة كي مروده فرمانے كے تيس سال بعد مون وران کی حمرانی ابوسلم خراسانی کے باتھوں ختم مونی بس سے توكل ٢٢ سال بوئ اس سي سي المعترية ابن زمير وضى الدُّعند كى خلافت

حزت ابن عباس ون التاعنها كى شهادت كے مطابق معزت ابن عباس ون التاعنها كى شهادت كے مطابق معزت التا ہے ہم جوانہ ہ معادر ہم جہ جانہ ہے ۔ خطاء و وصواب كو التا ہى ہم جانہ ہے ہم جانہ ہے ہم جوانہ ہوں نے ہنے در ابن ہم ہم جانہ ہے ہم كواس نے بورانہ كي اگر حسن ابن على رضى التا عنها زندہ موتے توصب وعدہ امر خلافت انہيں كے ميروم و تا ۔

عفرت معاوير في عفرت من عنى كوزم ولوايا - عفراطعن المعنى ا

بواب این جرمت برا بهتان ہے اور مورضین کی الیی خرافات جواب ایں جرمعتم علیہ نہیں ہیں۔

علیدالسام بی بول ۔ کدوہ حضرت حن کے دصال پرخوش بوئے۔ ثاریخ آکھوال طعن ابن ضلکان میں مذکورہ کراسی روز حضرت ابن عباس رضی ادایی خضرت سیّدنا معاویہ کے پاکس گئے توانہوں نے کہا کہ آپ کے الی بیت میں ایک بہت طراسا نے بھوا ہے۔ ابن عباس نے کہا الله اوراس کے رسول مفہول سے محبت کرتا جوا ورالیہ تعالی اوراس کارسول اس سے محبت کرتا جو دس جب آیت مبابل نازل بجو فی توحفور علیہ السلام نے علی ، فاطمہ جسس اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرطیا اسے اللی بر ہیں میرسے الل بیت انہ کی طخص " اوراس میں شک نہیں کہ مصرت علی کی برای کا کہنا کھلی ضلطی ہے ۔

جواب البین منام شرایت میں مذکورہ کراس کی تاویل کونا جواب البین ال

عفرت معاویہ کے دور میں بدعات کا فہورہ بھرت بانچوال طعن ا دراس برسب سے پہلے فیصلہ حضرت معاویہ نے کہا نیز سوطی فرماتے بیں کرمضرت معاویہ نے کہا نیز سوطی فرماتے بیں کرمضرت معاویہ نے سے بہلے خصی " ہیچرہے" نوگوں کوخادم نہایا اورسب سے بہلے اپنے بیٹے کو دلیجی ر نہایا۔ ر تنوار " وقوع بذیر مجوائے تو زبانی طعن توبہت ہی تم ہے گھریھی دوسرے کے لیے جائز بہیں ۔ اگر دو محائی آبس میں سب وشتم کریں توکسی دوسرے کو جائز بہیں کہی ایک کو گالی دے راس نے بہت سے اعتراضات کا جواب داضح ہوجا تا ہے ۔ ان میں سے زفینٹری اپنی کٹاف میں حفرت عبدالرحمٰن بن حسال بن ثابت رضی التا عذکا یہ تول نقل کوتے ہیں ۔

ے الامبلغ معادیة بن حرب ۱۶ میرالنظالعین سنا کلامی معادیہ معادیة بن حرب کومیری بریات پہنچا ووکروہ ہم پرطلم کرنے والوں کا

پہنی بات یہ کدکیا پہنتو نابت ہی ہے یا کہ موضوع ہا ورفعتری نے توا بنی تفسیر میں السی ا حاویت نقل کی ہیں جن کے مطلان برکسی کوشک مجی نہیں ا دراعتزال ورفعت توا کے ہی دا دی سے ہیں ہ

ان میں سے ایک امام سلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحمٰن بن عبد ور کیے بے روایت کیاہے۔ وہ کاؤم اولی ہے۔ اس کا کھنیں یہ سے کر حفرت عبدالہ بن مروین خاص رضی المرعنہ انے کو یہ کے ساتھ میں ببطیحہ کریہ حدیث مرفوا ایس میں کا کروا می مرحما کرے تواسے قتل کرو و یعبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ یہ تیرے بچا زاد معاویہ بیں جو بہیں ایک و و مرسے کا ناحی مال کھانے کا اور میل کرنے کا تکم ویتے ہیں یعبدالہ کچے ورخاموش رہے بھی اولے کوالیا تحال کی طاعت کروا ور معاصی میں اس سے بچو۔ وراسل کی طاعت کروا ور معاصی میں اس سے بچو۔ وراسل ما تل کا مقصود حضرت امیر معاویہ رضی الساعد کی اس اجتہا دی خطا کا افہار معاکم حضرت علی رضی الساعد کرنے اور ان برمال خرج کرنے کا تنال معارف میں ان کی طرف سے بوقی بھی ۔

جے علم نہیں ، گراپ کو میں نوش دکھتا ہوں ۔

مورضین حاطب اللیل ہیں اوراگرت ہے کر بھی لیں تو کمن ہے

حواب ان کی نوش کسی امرد بگر کی وجہ سے ہو ۔

حفرت عارضی التٰ عذبہ کے لئے حضور علیالسلام کا تول

ایل سعنت کا اجاع ہے کہ بہوں نے حضرت علی کرم السّلہ

جواب اجہم الکریم برجرہ حائی کی و داما کی تی برجرہ حائی کرنے والے

ہیں مگر یو بنیا و سہ اجتمادی کھی جو کہ ان ہر معاف ہے ، ملاعلی وای

شرح مشکواۃ ہے ، وکر کرتے ہیں کہ حضرت معاف ہے ، ملاعلی وای

والاعقا ۔

والاعقا ۔

والاعقا ۔

دسوال طعن ایس میندی حفرت علی کا قول انعبارت مخدون و اسوال طعن ایس میندی حفرت علی کے دلوان کی شرع میں یہ گان کیا ہے کہ استرسے مراد حفرت محاویہ بین اوراس کی تا میکر میں وہ صدیت و کرکی ہے جو سورہ کو ٹرکے نز ول کا سبب ہے۔

وہ صدیت و کرکی ہے جو سورہ کو ٹرکے نز ول کا سبب ہے جو کہ اس محقرت علی ہے اب ندشدی منسوب ہے جو کہ سامت میں صرب المشل ہے ۔ برلفد برشائیم ہم یہ سبی مانے کہ شارح نے و تر لفت میں صرب المشل ہے ۔ برلفد برشائی کی ہے اس برکیا تجت ہے کہ دوسرے برفاضی شارح جیسے لوگ برائی کویں اور کھر خلیف نظور تو ز کرکیا تھے میں کو سب وشم کو سکتا ہے جبکہ دوسرول اور کھر خلیف نظور تو ز کرکیا تھے میں کو سب وشم کو سکتا ہے جبکہ دوسرول اور کھر خلیف نیا ہی ہے جبکہ دوسرول اور کھر خلیف نے برفافی بالسنان کا برکھے ما بین طعن بالسنان کے لئے برجائی نہیں ، صالح المر سے سامت کا برکھے ما بین طعن بالسنان کے لئے برجائی نہیں ، صالح المر سے سامت کا برکھے ما بین طعن بالسنان

جواب جواب منتی ہونا قطعی ہے مثلاً حضرت بی بی عائشہ رضی الماعین حضرت طلحہ وحضرت زمیر رضی الماعنہ با بیں ۔ بی احادیث وعید کور غیر صحابہ برخمول کرنا واجب ہے جرور یک مثل ۔ یاان احادیث کومتعصب اور غیر مجتمد کے لئے محفوص کرویا جائے۔

تیرسوال طعن من سال کی طریت جوکه حضور علیالله کے غلام حفرت تیرسوال طعن مندرشی الترعند سے مرفوعاً مردی ہے کو خلافت حرن تیس سال ہوئی ایھر ملوکبیت ہوگی ، ہیر وہ فرماتے تھے، خلافت الو بجرضى السرعند كے ووسال ، خلاقت عرصى الله عند كے وس سال بدلات عنون وينى التذعذك ١٠ رسال ا ورخلافت على ونى الترعند كے جيرسال بور تيس سال بوتے بيں " يا روايت مسنداحد ، ترونری ، الو داور انسان ک ہے مسندا حدث ترمذى ، الولعلى ا ورابن حبات كى رواببت ہے معنودعليه السادم نے فرمایا کرمیرے بعدمیری امت میں خلافت میں سال ہوگی بعدا زاں طوکیت ہوگی ا ور تجاری نے تاریخ میں اور حاکم نے حضرت ابوہر مرہ جالتہ عندسے روایت کیا ہے کہ خلافت مدینہ میں ہوگی ا درطوکیت شام می موگی بدازتيس سال مطلق فلينت كي تفي نبيس ب كيونك باره خلفاء جواب تومديث مح سفابت ين - مذكوره تيس ساله خلافت س مرادخلافت كلاب جرسي زنونخالفت سنت كانتائم بواورده ابير كسى خلاروانقطاع كے جارى رہے۔ يمين تسليم بے كرحفرت معادير دين الم عنه بيتك عالم ومتقى اورعادل تقع مكرعلم و درع مين اورعدل مي خلفك اراج كي عم المرت عق جيسا كراوي كرام مين بكد انبياء وملا فكرين عي مراتب کا تفا دن ہے پھڑت معاویہ رضی البرُ عند کی ا مارت با جماع محایرا ور حفرت الماحسن كالتليم ورصناك باعث الربيضيح عقى مكروه سالفة حفرات

الم شام کے سوال کا مقام و رہفا کر وہ حفرت علی کم النہ جواب الم مقام و رہفا کر وہ حفرت علی کم النہ بین وہ سوائے اوب کے باعث نا دامن ہو گئے ۔ یہاں تک تواحق تھا مگریب وہ صحابی برطعن میں حدسے بڑھ گئے توانہوں نے مارا بہر حال بشرسے خطا ہوجاتی ہے ۔ مکن ہے کرنسائی کی اس سے مراوح ضرب محادیہ بشرسے خطا ہوجاتی ہے ۔ مکن ہے کرنسائی کی اس سے مراوح ضرب محادیہ معادیہ کی مدح ہوجیسا کہ گزر جیکا ہے بھر اس فیسل کے کامات توخرت محادیہ معادیہ کے موجب باکٹر گی اور اجرور جمعت بین مگر الی شام اس کے معادیہ دوخوا تا ہم اس کے معادیہ دوخوا تا ہم محدث نے معادیہ دوخوا اللہ عنہ کو مفرت علی وضی الداعد بر ترجیح کیون نوی ۔ بس ا بنی جہالت کے باعث انہوں خفرت علی وضی الداعد بر ترجیح کیون نوی ۔ بس ا بنی جہالت کے باعث انہوں نے اس محدث کو مارا۔

اکڑھیجے اور شن روایت میں الیے اوگوں کے لئے مار ہوال طعن اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ سے بنائی کھیں یا ان سے جنگ لڑی ۔ سے بنائی کھیں یا ان سے جنگ لڑی ۔

کی منہائے پر مزائقی۔ اس لئے کہ انہوں نے صباحات کو وسدت دی جبکہ خلفار ارلجہ نے اس سے احتراز کیا۔ بھرا برار کی حستات بھی تومقر بین کی سیٹات میں گئی جاتی بیں اور سٹایدان کی توسیع ا بہنائے زمانہ کے قصور ہمت کی دجہ سے بھی ۔ اگر جبہ خودان بیس پر جیزیں نہیں تھیں جیساکہ تو پہلے جان جبلہ البتہ خلفا مراد جرکاعبا دات و معاملات میں رحجان بانکل واضح و فاہر ہے جس میں کوئی پوشیار گی نہیں ۔

فصل- حضرت عروين عاص كے ذكر ميں

الوعبدالية اورا بوعداك كى كنيت ب - آب حضرت ايمرمعا ويه ربنی الترعند کے وزیر تھے۔ تر مذی نے حفرت عقب بن عمروب عاص و فی الم عنهم سے ایک عزیب اور موی کرندے مرفوعاً حدیث بیان کی ہے محفود على العلواة والسلام ف فرمايا كروكون في اسلام قبول كياب عمر عروين عال المان الفي يس ليني قراش أو فتح مكه كى مديت ساسلام لائ عقد اور عروان عاص في سے سال دوسال يول برصارور وزت ايان لائے تھے. ابناللک كہتے بين كران كے دل ميں اس وقت حبشہ ميں اسلام بيٹيو كيا تفا يب سناه نجاشى في سركاردوعالم كى نبوت كااعترات كيامقا اور بغيركسى وعوت ك المالت ايان يرحمنوراكوم سلى الترعليدك لم كى فلامت مين آئے مدين يہنے ادرایان لائے، ام و بیسی فراتے یں کر مفرت عرون عاص مفرت خالدن وليدا ورحفرت عثمان بن طلورضوان المعليم ماه صفريث ويس بجرت فرما كرمدينين آف تقد - آب سات عيد عبداله ، على الوقيس ، فيس بناني مازم، الوعثان سندى تسيضه بن زوسيه، الوحره علام عقيل، عبدالرحن بناس عروة بن نمير و دير حفرت أن الماعنم في روايت كى ب يحفور طيالصلاة

والسالم نے عروبی عاص کوغزوہ نوات انسااسل میں امیر مقرر کیا ہتا ۔
ابراہیم نختی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الشّطیہ وسلم نے ایک مرتبراً پ کو حینڈا بھی عطاکیا تھا حالا تکراس وقت ابو بجرب دلیق عرفارت او مرتبراً پ کو وشت اور حفرت علی رضی الشّعنیم و دومرے حضرات بھی موجود تھے یہ آپ کی وشت کو و ورکرنے کی موضی الشّعنیم اور و مرسے حضرات بھی موجود تھے یہ آپ کی وشت کو و ورکرے کی موضی سے تھا اس لئے کہ یہ تبول اسام سے تبل مرا نور سے شدید حدادت رکھتے تھے ۔

كى خدمت اقدى مين آكيا ورعرض كماكرات مسيرها بالتحد رط هاي تاكري أب كى بعيث كروں ـ آب نے بائد مراحایا توہیں نے اپنا با تھ كھینے لیا جعنور اللهائم ف فرمایا عرد کیا ہوا۔ بی نے عرض کیاکرا یک تمرط کا الدہ ہے۔ فریایاکیسی شرط ہیں نےعون کی کمیری حضق ہوجائے۔ فرما یا مجین معلوم نہیں كاسلام سالقة تماكنا بول كومثا ديتاب اور بجرت سالية تم خطاؤل كو مظادیتی ہے اور بیشک تے بھی ماقبل کی تمام معصیت کودھو و تیاہے۔ "الغرض مي نے بديت كرلى" بھركون تفاجوحفنورعليه السلاك سے مجرے بڑھ کر عبت کرتا اور میری نظریس آب سے بڑھ کر کوئی بزرگ دبرتر نیس تفاا ورآب کے حلال ورعب کے باعث میں آپ کو نظر مجر کر دیجہ کی نہیں سکتا تھا۔اب اگرکوئی مخبرے آپ کی وصف "حلیہ" دریا فت کرے توبنس بتا كول كا- اس لي ميرى أنكفون في نظرا مفاكر انهي ديجابي كب بخاء الحريس اس حالت بي فوت بهوجا آ تو مجے قوى اميد ہے كميں سدها جنت مي جا تا- يعربس ف اليي جيزون من باتحد والاكتونهي عانتاكه اس مين ميراكيا حال مقا رئيس جب مين اس حالت مين مرون تو ر توکوئی رو نے والی مرے قریب آئے اور مذاک ۔ معرجب تم محے دفن كروتوميرا ويرمثى والتاادراتي ويرميرى فبركارد كرد رسناجتني ويرسى اونظ كوفرن كرك اس كالوشت تقيم روبا حا ما ب تاكرس تم ہے اس کروں اوروعیوں کرمیرے رب کے قاصد منکر نگیر" تجدے کیا

قصل حضرت الوسفيان صنى الدعندكي وكرميس ابن عساكر في معرين ابن وبهب سد انبوں في موملا بن عمران سعانبوں في سالم اورانهوں في ابن عمر رضى الذعنها سے دوايت كيا ہے كو حضوراكم

صلى الما عليد والم في فرطايا - اسدالة الوسفيان برلعنت كر- اسدالة عارث بن سِنام برامنت كر- وس المرصفوان بن امير برامنت كر- تواس يايت نازل بوئی کرآپ کے لئے کوئی امر نہیں ہے۔ النظر جا ہے تو ان کی توبہ لبول فرمائے اور جاہے توان کوعذاب وسے ۔ اللہ تعالی نے ان سب کی توب کو تبول فرط یا اسیس وہ اسلام ال سے اور وہ اسلام میں اچھے سے ۔ تر ندی نے اس کوروایت کر کے حسن کہاہے اورجا سے الاصول میں ہے کو حفرت الوسفيان كى الف كى الراقى ميس ايك تكه ضائع بوكني اور وه حبنك يرموك تك ايك آن سرب مكرجنگ يرموك مين و دسرى آن ويم شيد بهوكني تو وه نابينا سو كفيرًا ور ياست ه ادرلعين ني كها كرا يوه بين مدمز تركيف مين ان كانتقال مواا در شار جنار وحفرت عنمان غنى رصى المدعند في ميصاني ا ورجنت البقيع بين وفن كي محدر زفخشرى في الدُّنَّمَا ما يم اس فرمان عسى الله ان يجعل بين الدين عاديد عدمنه مدودة كى تفيريس يحفظ بين كرجب معتور الحرم صلى الشمليه وسلم ندام جير بنت الوسقيان رضى الترعنها سيرشادى فرمانى توان كى سخى نرم بوقى اور

اہ مسلم حفرت بن عیاس رہنی الہ عنہا ہے دوایت کرتے ہیں کو سان نہ توابوسفیان کا فرف و تجھے تھے اور ندان کے باس بیٹے تھے ۔لیں انہوں نے معنورعلیہ اسلام سے حض کیا کہ تھے تین ہیں ہی محت فرما کی ۔ آپ نے فرما یا انھا کو ن سی جو مون کیا کہ تھے تین ہیں ہی محت فرما کی ۔آپ نے فرما یا انھا کو ن سی جو مون کیا کہ میری بیٹی ایس ہی ہیں ایس سے سے سے میں آپ سے اس کا فرکا تا کو تا ہوں ۔ آپ نے فرما یا بھیک سے سے سے میں کہ مون کو ایس ایسا کو تا ہوں ۔ آپ نے فرما یا بھیک سے سے سے میں کہ مون کا در جی اللہ تھیک سے سے سے میں کو مون کا در جی اللہ تھیک سے سے سے میں کہ مون کا در جی کہ اللہ تھیک سے سے سے میں کہ میں کا در جی کا در وقت کی کو تا گا تھی کہ اللہ تھی کو تا ہا تھی کہ سے ۔ سے کہ کہ کا کہ تھے تھے مور ما یا تھیک ہے ۔

1

رضی الشعنها خلافت عمر رضی الشعنه کے عمد یمی فوت ہوئی ادراسی و ن محفرت الوقعا فہ اوالدگرای معفرت الوبکر صدائی فوت مجوئے ، ان سے صفرت بی بی عائشتہ صدائی درضی الشعنها نے روایت کی ہے ۔

بخارى في الني كماب إل حفرت بي بي عائشة صد لقد روني المرعنها س روایت کیا ہے۔ آپ فرطاتی ہیں۔ ہند منت عقب آئیں اور کھنے لکیں یا رسول الله صلى الته عليه وسلم زين يركوني كفر الساتهين تقابس كاخراب وخوار بونا في آب كے تھروالوں سے زیا دہ تجوب ہوا یعنی اساد ا قبول كرنے سے پہلے مگر اس دقت میری سے ایے ہوئی ہے کرو شازین پر کوئی تھر تھا۔ کے تهرسے زیادہ معبوب وعز نزنہیں ہے۔ آپ نے قرطایا۔ تنم ہے اس وات کی میں کے قبضے قدرت میں میری بان ہے۔ ہیں حالت میرے ہاںہے۔ پیھر عرض كيا يارسول النه، الوسفيان جزرين آدى بين كياس مين كونى حرج ميد؛ رس اس كے مال ميں سے اپنے عيال كے طعام كے لئے مجھے لے لوں۔ آپ نے فرمايا بالمعروف خري كاسكتى ہو - يروريت بہت سے واسطوں وطرانتوں سے مروی ہے ا در سرکاردو و عالم سلی الله علیہ و کم کے اس قول ال کوتھے ہے اس ذات كى ص كے قدمت ميں برى جان ہے - بي كيفيت اپنى بعى كياندہ كى تعديق بادربداران شديدميت كى فريسى بي من في اس كى برعكس تحبايس تحيق وه وجم مير مبتلا جوا-

فصل - مروان من عم اموی کے ذکر میں مروان کے باب نے فتح مکر کے دوزاسلام قبدل کیا تھا اور وہ مفور علیہ انصلواتہ والسلام کے دار کو ظاہر کردیا کرتے تھے تو اس لئے مفروط لیا لا نے ان کو طالعت رواتہ کردیا تھا اور حروان بھی ان کے تجراہ تھے ۔ شرع ملم می اس حدیث کوشکل کہاگی ہے اس مے کم ابوسفیان میں میں اسلام لا میں تھے اور حضور علیہ السلام کا نکاح اس سے قبل ساتھ میں محفرت ام جبید سے ہوجیکا تھا اور یہ جمہر کے نزدیک درست ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث لیون کا وہم ہے ۔ بعض را ولیوں کا وہم ہے ۔ بعض نے کہا کہ یہ موضوع ہے مگریس اور مگریس اس لئے کہ دا وی سب کے سب تعقریں اور این دمیل کا گان ہے کہ اگر وہ معفور علیہ السالم سے یہ طلب نہ کرتے ابن دمیل کا گان ہے کہ اگر وہ معفور علیہ السالم سے یہ سب کی طلب نہ کرتے والی اس کو کھی معطانہ کرتے اس لئے کہ حضور علیہ الصلواۃ والسائم ہر سائل کوا ثبات میں ہی جواب ویتے تھے۔

فصل بحضرت الوسفيان كى بيوى اورهرت معاديدى والاكالية ذكر مؤلف مشكواة كيت ين كروه نيح كرك ون اين شوير كاسلام لان ك بعدمهان موى تقيى اورحضورطيه اسلام فيان دونون كواى سالقه فكاح بمربر قرادر كها- وه براى فصيح وبليغ خالون يتيس اورعقامين بعي وببعور تون نے سر کارد و عالم کی بعیت کی تو آپ نے اس سے فرما یا کی سی چیز کو المر کا ترکید نه بنا دُكَّى - كِينَهُ مَكَى كه مِي تُو جابِليت مِي بَيْنَ مُرك مِيردا حَي نبين تقي اور كير اسلام من يركيس موسكما م يعفور عليدا سلام ف مزما يا ك أوجورى نبي ريكي توكين لكن كرابوسفيان فرا باعد كلين كرد كلف والے آدى بي - آپ نفرايا إلى الم في اوراية بي كاسب كفالت تواس كه مال سے المعنى ب أب نے بھر فر مایا کر فرنا کے قریب نہیں کتا ۔ توکینے فکیں کیا کوئی آزاد تر لف عودت زناكري ب وآب نے فرمايا: تتل زكرنا اپني ادلادكو ـ توكينے لكين ـ كياب فيها راكوني السائجي ميورا بيس كويدرين فتل ذكيا موريكين ين النكويم في الاا ورجب برع يوق تواك وكون فان كوتسل كرديا. سركاردد المصلى المة عليوسلم اس كى يربات م كمسكر الرب - أمّ معادير تنقيدي كلى ب وه يركم أبهول في حفرت طلحه رضى الماعد كوستبدكيا بهرطلب فلافت بالسيف من الأعداد الكافت الماعد كالمطلحة وفي الماعد كالمطلحة وفي الماعد كالمعلمة والماعة الماعد الماعة الماعة

نجاری نے عمرین ابتدا سے انہوں نے متعب انہوں نے عم سے ،
انہوں نے کی بن حین ہے ، انہوں نے مردان سے دوایت کیا ہے کہ میں حقرت عمان دخرا یا کہ بچاد محضرت علی کے بال موجود تھا یہ حضرت عمان نے تمتع سے دوکا ا در فرطا یا کہ بچاد محمد انہوں نے عمرہ کوا کہ احرام میں جمع کی جائے ۔ لیس میں نے حضرت علی کو و کی کھا کہ انہوں نے بحرہ و و نوں کا احرام با فدھ کر تبدیہ کہا اور فرطا یا کہ میں کسی کے کہنے برسنت بچ دعمرہ دونوں کا احرام با فدھ کر تبدیہ کہا اور فرطا یا کہ میں کسی کے کہنے برسنت رسول صلی الدعلیہ وسلم کو ترک نہیں کرسکتا ، جا مجلے لے مردان کے مطاعی میں سکون اولی ہے ۔

باكرى ورايت مدين ان كے لا قربت باكيزى و رحمت كا موجب ، والله اللم .

مؤلفت مخرفی بے عبدالعزیز بریاردی ، فراتے بین کر ہو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ اہل انسان کے لے کافی ہے اور مبتدعین کی مرکستی کے لئے بیں اللہ سے ہی ان کی شکایت کرسکتا ہوں ۔ یہ نماز جمو کا و تہ ہے ۔ رمعتان تشر لفیا کی تین تاریخ اور سسستانی ہے اور میں الک اسبحافلہ وتعالی سے فاتمہ بالینر کا موال کرتا ہوں اور دہ میرسے لئے صاحب جو دوانوای ہے ۔

منزهم الله تفاط كم كرم ونفس ممنون به كدائن م ديمير الم المار معاني م ربيع الناني من من الماريور وزهموان توقت وس يحقيح اس نالعيب حليل كازهر بايرن كميل كوميني

وصل الديمي يحبوب رابعلمين ومطلوب المنشاقين وعلے الالطيبين واصحاب الطامرين و مسائر المسلين احبين - قسطانی اپنی شرح بخاری میں فرمائے بی کوم وان سرکار دومالم کی میات يس بدا جوف ادراك ساعت جى كى ہے۔ وديمين يس بى اپنے باب عاكم كريم إه طالعن يط مح وتق ا وروي دي دي . اى وقت تك جكر حضرت عَنْ أَنْ صَى السَّاعِدَ فَ مَلافَت سَعْجالى اوران كومدين الواليا . " أنتى الخفسا" ين كرتا بون كريريات مير عنزوك غلط ططب اوركما باتواري مي ان کے محکسن سے زیا دہ مطاعن فرکور ہیں " فدا ہی جانتا ہے "ان مرکتے كن اعتراضات بين ايك وه فتنه ب حوحفرت عنمان وى النورين في عذ كے خلاف بيا ہوا۔ دوسرا يكر انہوں نے مفرت الم احسن كوردون، رسولي وفن كرنے سے منع كيا تھا يتميرا يركب ان كوتھنيك كے لئے مركار ووعالم صلى الد عليه وسلم كى خرمت ميس لا ياكيا توآب نے فرماياك وہ وزعان وزع ملعون ابن ملعون ہے۔ حاکم نے اس کو اپنی فیجے مستدرک میں روایت کیا ہے اور بی اور ایت ہے کرجنگ جل میں انہوں نے حقرت طلم رضی الله عنہ کو تنهد کیا تھا اور اس کے ماکسن میں حدیث کا روایت کرنا شامل ہے۔ صاصف والم كيت ين كرانهول في بي شمار دري مدروايت كي بي بن يم حضرية عنمان اور مضرت على رضى المتاعنها شائل بي اوران سعروه ابن ربير اورعنی بن حیمن نے روایت کی ہے۔

ابن جرعسقلانی تنج الباری کے مقدم میں لکھتے ہیں۔ کہاگیاہے کانہیں مضور علیہ العسلوة والسلام کے دیار کا شرف اسل ہے۔ اگر یہ تابت ہے تو بھرجن حفرات نے ان بر کلام کیا ہے وہ معتمد علیہ اپنے قول میں نہیں ہیں ۔ اس لے کروہ اجل روایت ہیں یہیں حفرت عردہ ابن رہیر رضی الماعنی نے اس کے کروہ اجل روایت ہیں یہی حفرت عردہ ابن رہیر رضی الماعنی نے بین کہ وہ صدیت میں ہم نہیں تھے اور صحابی رسول میل بن سعان الساعدی نے بین کہ وہ صدیق براعتم دکرتے ہوئے ان سے مدایت کی ہے اور دہ جوان بر